باسمهسمانه وتعالى

يا د کارزما نه پس په لوک

گذشته نصف صدی کے حفرات علماء صلحاء شعراء، دانشوروں اور قومی رمنهاؤ کی مثنا لی زندگی کا ایک مختصر جا ئزہ!

العَلَقَ الْمُ اللّهُ ا

#### تقصيل

یادگار زمانه بی بدلوگ ۱۹۰ صفحات ایک هزار ایک هزار نسیم اختر، شاه نزل دیونید معرف احر (خاصل دیونید) مولانا برمجوب رصوی ، تعلیمی ترکن دیونید

كتاب كانام ضخامت الوليتن اول كى تعداو طابع و تاشر طباعت وغير كى ترانى طباعت وغير كى ترانى محلد لنسخى كى تمرانى

مسلنے کابیت

نسيم اختر ـ شاه منزل ديوبن مناه منزل ديوبن

( بجوب پرلس دادند)

#### راهنا

سخنائے گفتی سخنهائے گفتنی حضرت علامرسبید محدانورشاه کشمیری ~ علامرعهاني 5 مولاتا عبيدا وتترسسندهي 0 مولانا مناظراحس كبلاني 14 4 مولانا حفظ الرحن (این ساری بی) 4 مولانا مسيد مناظراحن كيلاني ٧. A مولانا حفظ الرحن را تتقال کے بعر) 4 9 حضرت مفتى صاحب اورحضرت شاه صاحب 21 ایاجی اور ساه جی مسيرعطاء الشرشاه نحارى 11 جرم ادآبادی ی شاعی 24 11 جرمرادآبادی (بوت کے بعد) 47 15 احان داکش 10 10 مولانا طفرعلى حال مولانا غلام رسول بمر مولانا منظر على اظر 1.6

ب

さることととと

۱۹ روست صدلتی ۲۰ مسعوده مرحومه کے مزاربر ۲۱ مسعوده مرحومه کے مزاربر ۲۱ علام سیدانورشاه اور طواکر و محداقبال ۲۲ پرانے صحافی اور امل فلم ۲۳ منشی مهری حن ۲۰ مولانا ازاد دارا لعلوم دیوبند میں ۲۵ مولانا ازاد دارا لعلوم دیوبند میں ۲۳ مولانا عبدالرحن امر دیوی

سر نامر آعتدایم مرمر خارے بخون دل فانوب باغباني صحرانوستستدايم انسان کی یہ عارضی زندگی ایک سلسل سفر ہے ، اس سفرس ہیں کھیراتھی ملتے ہیں جو عارضی رفاقت کے بعدہم سے صرابوجاتے ہیں کسی اسٹیش ر اجانگ يه مارے قريب آ بيشے بن اور کھر الحے کسی استن رکھے کے سے بغراز جاتے ہی ، خود کاراسفر کھی جاری ہے کھ خبر ہیں کہ سفر کا اختیام كب أورمنزلكيان وى -دون اس برروال سي كشتى عرروال جس حکه برجاللی ده بی کناره موگیا اس عارضی رفافت میں تعین شخصیتوں نے اپنی دماغی اور باطنی صلاحيتوں كے المنط نقوش مارے ما فظرادوس برسائے، ال نقوش نے جب حروف والفاظ کی شکل اختیار کی تو وہ ال شخصیات رکھرا دھورے ے ورا در ہے مرد مضامی کی صورت یا گئے۔ میری زندگی شروع سے عزلت لینداور کوشرگیردی ہے ، این رائے کی انفرادت اور اسے ذہن و فکر کے ایک خاص انداز کی دجہ سے ذكرهي مين كلس كا وي منااورند مجه تعلقات بنان كاسليقه آيا. يكرط حضات كي متبح علمار، كيم ارباب ا وب وصحافت ا وركيم مثام رسيامت نوداني محبت دعنابت سي تحدير متوجرت انهيكي

یادمیری زندگی کا ایک سرماید ادر اینی کی پرکشش زندگی میرے زد کافات كالك معاري . فقول حسرت ب تنبيس آتى تو يادان كى سىنون كىنبى آتى مرحب بادآئے ہی تواکش یا دائے ہی يدمفاين برے اورسينكراوں مضامين كى طرح كو تتر كنا مى مي يرك الاے نے گرمیرے کوں اطرافاہ ، راحت اور سم اخر کوال ی فررستی ہے کہ میرےمضامین کوسنعال کردھیں، اہی کی محنت سے اخبارات کے فائوں سے يدمضا من قرائم ہو سے میں۔ میں و حتاہوں کومیرے بزرگوں میں اب کون السے افرادرہ کے بن جوا نے جوئے کائی کاس بزبان سرائی اور بے کار محنت کی بهى وصد افزائى فرمائيل تو مجے دالد فتر م حفرت في المحرم علام سد مجر الورشاه کتیری کے ارشد تلامذہ کی اس جاعت کے بواج اب ہندویاکتان اور دوسرے حالک میں موجود ہے کوئی نظر نہیں کا ما اور می اپنی حفرات کی ضرمت میں یہ مضابین نذران عقیدت کے طور بیش کرتا ہوں. مير \_ تيز ل يح (جن كے تا) من اور لکھ حكا اول) مت توق اور عوصلہ کا اطار کرتے اور ارادہ کرتے ہی کہ اس جوعم کے بعرمسرے اور مضامن كولفي الى طرح شائع كرى كے . وبالشرالتو فتى

ميرجراز برشاهيم

سخنها وگفتنی

"مولانا ثابين جمالي - الأبيطير ديوب بالمر"

حال كيدارلون كو قلم كي بشاري بهادينا كوئى زياده فشكى في بني دين بين لمول كو تلمى نوك سے بھير كدكدانا ورائيس خواب كران سے جگانا انتهائي مشكل اور دائو اركام ہے مي واتعات اور گذري وي زندگيون كوصحت بيان كے ساتھ سامنے ركھ ديناالى وقت مكن ؟ حب ایک البالم کوصحت حافظم، تجزیه ومطالعه کی بوری صلاحیت ، محکف زندگیول اوران زندكيول كالمخلف اواول كوسميث لين كى قوت اورطرز بكارش اورسايان وادا كياكبرے اساليب پربورى دسترس حاص مو - بم مجھے بي ك اگر كوئي اس مشكل كوآسان بناك ہے تو وہ نامور صحافی ، صاحبطرزادیب اور شہورانتا پرداز مولانا سیداز مراناه صاحب قیقتر کا تلم ہے، جی نے تھی نصف صدی کے ہم عصر بزرگوں کو اوب واحترام اوردود كوي تكلني كم ساتھ كاند كے بوان صفح ارزند كى بختى دى ہے ، لمح جا كرائے بى اور جى عبدتے ماضى مى أ تيميى موندلى تيمين اس فيصال مي آ تكميس كول وى س. "باد كارزمان بي يدلاك بي ماضى كي من وقع مو كي كول كو ديكايا كياسيان كوشاه على كة قلم في أب حيات وياب اورالخول في اللحول سے والبت شخصيات كے" موالحي فاكول مي قوى قرح كے سے مين رنگ كرد سے بى جن سے للى حروں كى جانے ك

ال موقع برم اس حقیقت کے اظہار میں تا مل منا رہ بنہیں سمجھتے کرناہ صاحب کے نکرتری اور فن مشتنای قلم نے بیٹے کموں اور ماضی کی بحولی اسری مگرنا قابل فرائوش شخصیتوں کا عکس فن کے شیئے ہیں اس طرح آنار لیا ہے کہ نقول حکوم وہ م وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں انبک مارے ہیں یہ جل رہے ہیں، وہ بھر ہے ہیں، یہ آرہے ہیں وہ جا ایسے ہی كامنظر كايون كالماية رقى كرن لكتاب.

اس كتاب يناهم وادب دين و دانش اوربياست وصحافت كين مررآ ورد فروز گار تتخصيا كانذكرف النام المعطر حفر ولانا سدانورشا وها كتميل علارته إحمدهان مولانا عليم ن على علاد مناظر احت كيلاني مولانا عبلاجن امرد مرى مولانا حفظ الرحن مولانا عليجن لدصانوی، بدعطاران شاه محاری، بولانا طور می خان ، بولانا مظری اظر طور ادآبا دی ، روی صدی احان دائن، غلا ربول ، علاداقبال، جعية آمان ما بها دين التالي بين كي ذكرك بيراس دورى كونى اى تاريخ كل بني كى جاسكة \_ يورى كذاب ١٥ شا مرامت كمن ولی تلی تصوری ہیں جن کے ضروفال اور من وجال کا آرائی وزیائی می شاہ مانے میں سنجيد وتكفته تحريه كارد كرما وللم فيام كروال واكياب واللوب كارش ولكش ولاتن المصنف كى دبائت و ذكا وت كا تينه وارب ـ شاه صاحب كى ايى زندگى كى خصوصيت يرب كى وه بحاطرات ركسى تخصيت سے متازيس وق اوران كا كا علم ديفن اوركردارداعال كے سے جو اسرات کی متلائی ہے، این زند کی می جن صاحبان کمال سے اکفول نے واقعی طور رافر لیا صبح خطوط کے ساتھ اہی حصرات کے ہوائی خاکے اکھوں نے اس کیا بی جمع كيابي- كتابير عقروت فوكس بوتام جيه كونى صاف شفاف ندى راست ك تا تنب وفرانط كرتى بولى فرام نازى بهدى ساوراتها في دلحس بونے كى با وجود کوئی افسا زنہیں بلکان کے کیاس الشخصیاتی مطالعہ کا بحرا ورعوام وخواص کے دول من كرويس بدل برل كرميدا بوف الع در دى حقيقت افروز كمانى سے.

یرکتاب ادب و شاعری ، صحافت در سیاست اور ندمهی نعلق رکھنے والے با ذوق حصرات کے لئے در صرف لائق مطالعہ ہے بلکرایک قیمتی در متاویز اور گران قدر مختفہ ہے ۔ شیکھا مید ہے کائی مجوعہ کے بعد شاہ صاحب کے اور ہزار دن مضایین ہو سی کے فقہ ہے ۔ کو کائی محل سے نکھے اور کو قرا خیارات در سائل کے ذریعہ ملک میں محصلے ، مرتب ہو کر علمی اور اولی حلقوں کے سامنے آسکیں گے .

شاهينجالي

خطائمیان حین وال فروس وا داول ، بهاربه دامن کومهارول باصره نوازمنا ظر، تونعبورت حمنستانون ، دل نواز لاله زارون ، این او کنی او کی سبزہ فردش بہا رای اوراین گری گری ترانیوں کے اعتباری سے زمین روائی کی کاریگری اورصناعی کاایک بے مثال نوز نہیں، نه صرف یہ کہ وہال قدم قدم برلالہ وال کے فرائے بھوے بڑے ہیں، وہاں کا سرورہ من فطرت کا ایک دلا دیز شاہکارہے، زمین کے سینے برمحل می کر جلینے اور بہتے ہوئے سردوتیری منتے، درازقداورسدول میم کے مجولوں اورنا زنینوں کام تن کر کھراہے ہوئے جنار کے درخت ، نتراب جوانی کی تندی اور سی میں بهك مبك كرجمومنة رہنے والے سب اور خوبانی کے بیٹرا آسان کی مبندہ كوبار بارهموتى رسط والى مباطون، صرفظر كم كيسلى موتى سبزه ولاله و تلونوں کی میاوری، قدرتی حیثوں، بلندآ منگ آلشاروں اور بہاروں ی جوٹوں سے تیزی کے ساتھ نیج آتے ہوئے دریا وں کے کنارے پر بیشی بوی حبین دو نیزا و ل کی انجوں میں حمکتی موئی نیک دلی کی معمومیت ان کی مثنا میوں کی جاندتی ، زلفوں میں ہوئی سیجنت ،گیبوئے عنری میں یراے ہوئے شکن اوران کے شیاب مازہ وجال کالی مسکراتی ہوتی مبار پھولوں، کھلوں اور معووں کی فراوانی، موسم کی فوسٹ گواری، زمین کی فوت بو بوا کی تا زگی اورلطانت، یانی کی تھنداک اورغذاکی خوشش ذائعی اینا کونی

4

جواب بہیں رکھتی۔ نہ عرف یہ کہ دہاں سر دو ختک را توں میں دور دورت کہ بھتے ہوئے ہوئے سبزے کے عملیں فرشوں پر جاندگی رئیٹنی وہ لطف دیتی ہے کہ سبحان ا دیٹر ایسار دوں کے پیچھے و دوستے ہوئے سورے مورج کا نظارہ، ہنمیتے ہوئے ہو کے درمیان ایک بھولوں ، شرمائی ہوئی کلیوں اور شر بر دوشوخ شکوفوں کے درمیان ایک عجموراس عجیب کیھینت بیداکرتا ہے، ملکہ یہ حقیقت ہے کہ لالہ دیگ سے معموراس حنت بے نظیر میں روان خیزی اور شخصیت آفرینی کی ایک خاص صلاحیت میں ہیں ہے۔

يرتنان كى بات نبي كرآب ومواكى نوست گوارى ، موم كا عقوال امناطر ی زگاری اعلوں اور موے کے معم کے ذائعة صرف انسان کے ظاہری حن وجمال بي بس اضا ذبهيس كراتي اور مرف وه الساك كي تندرستي اصحت جمانی کے لیے ہی کا را مرتبس ملکہ وہ صحت مندوماغ ، تندرست و من علی مُران ريكه والى طبيعتين، شاعرانه مذاق اورصناعي وفنكاري كي صلاحيتول كوسيداكرف الطعلية اورنتوونا ديني مل ورى اعانت كرتي مي دج ہے کہ تیری سرزمین رحن فطرت کے آغونش میں علم و کمال نے آنکھ كولى، قدرتى يتمول كالمفتر المفتر المفتر الالى فى كر شاعرى اورادب في أغول آغول كيتے ہوئے صاف بولنا شروع كما ، ما وصبا كے باربار تنے ہوئے جونكوں سے حكمت ووانا في كے لب اب نه عنے كھل ركا ہے اور رنگ رنگ کے کھولوں ، تھی تھی کلیوں ، تھوتے تھوتے بودوں اور بہوشان میں تی گئیم سے بنی زیا دہ باریک شاخوں کی ہم تشینی سے ذکا وت اور زبانت فیطایانی شعراد دا دبارس عنی کا شمیری، علامه اقبال، نواجرع زیز تکھنوی، آغا خ كالثميري، بنيزت برجموين وتا زيد كعني، بنيزت رتن نا كالامرتار امندزائها مومن خال موم - ایم استلم منبورات نه نگارگرش چندر- چراغ حن جری نیاز کانتمیری - فهیر کانتمیری میرغلام ربول نازی ، علام صبیری کانتمری

منتی محدالدین نوق - ارباب سیاست و حکت میں بیڈے موتی لال نہرو ، بیڈے جوامرلال تمريد- والط محمريالم - والطركيلو . سرنع مها درم ومشع محمر سالة نواب سليم التراورنواب خواجر حبيب الترآت وطاكه مولانا فهرمور معودى، مرحوم مجنى غلام محر مرحوم خواجه غلام محرص وقراور وزير اعنى كتمير ميرتاهم وحصرات ابلغ وكمال مي حصرت مولانا سيركيدانورتهاه اوران کے خاندان کے اور بہت سے علما دنسل اور دطن کے اعتبارے تھی سے فری تعلق رکھتے ہیں ۔ آج کی صعبت میں ہم کشمیر کے مایہ از فرز نداور بنا کم اسام كى متبورخصيت وحضرت الاستا ذالامام مولانا مسيد الورشاه صاحب كالتميري کامخفر تعارف کرارہے ہیں۔ خفرت مولانا انورشاه صاحب كالعلق كتميرك ايك فديم الام خاندان سے ہے حس کے مورث اعلیٰ بغداد سے بہلے ملتان آئے اور ملتان سے لاہو مستحا درالا مورسے کشمیری رحینیوں اورنظری ولصور تیوں نے انہیں ای طرف كين لا اوريه فاندان مستقل مينيت يد تمين ساء مولانا الورشاه ك خاندان میں علم وصل اور حکمت و دانا تی کے جو سر فذر تی حق کے طور ریفتیم موتے رہے ، ان کے آیا واجدادی بار اسلیں ساوم عصریہ من متازاوروام وخواص کی عقیرت و محبت کامرجع سی راس ۔ تلاقہ لولاب کی میس با مولا كالك خاص كاؤل دودھوان ان كامقام بيدائش ہے، ان كے والد مرحم كالم كرا في مولانا محمعظم شا و كها ، جن كے مزاروں مرب اس علاقي مين موجود بين يمثل ما مين خصرت مولانا انورمتاه كي سيرانس بري، ديا و ذكاوت، علم وصل ان كے يكم كى دولتين تھيں، ليكن يا يح سال مى كى عمر س بطی توجه اوزگرانی کے ساتھان کی تعلیم شروع کرائی گئی، آتھ سال کی ترمی المعول في الدماص مع فارس اورع في كافي تعليم ماصل كولي المراح خوق سے علاقہ ہزارہ کے بہار ی علاقہ میں جلے گئے اور وہا ل وقت کے متہور

وستنابطاء سے استفادہ کیا ، ابھی ان کی عمر مرف موارسترہ سال کی تھی ہیں وسعت مطالعہ ، فی تبحر ، توت حافظ ، وقیقہ ری ، نکہ طرازی اور فرہانت و فرکا وت میں وہ اپنی نظر نہیں رکھتے تھے ۔ ان کی ابتدائی زندگی کے حالات می نے بنا دیا کہ وہ فزیم عوصہ میں ایک منہور مالم ، دینی رہنا اور مذہبی تا کہ کی حیثیت سے دور و وزنگ شہرت یا نیں گے ۔ مشت کا لھم میں آپ مزارہ سے میں کرنے ارا لعوم و اوست میں کشریف میں ایس وقت مندوستان کے مشہور زوا دعا میں ایست میں موسی میں ایست وقت مندوستان کے مشہور زوا دعا میں میں میں ایست وقت مندوستان کے مشہور زوا دعا میں میں ایست وقت مندوستان کے مشہور زوا دعا میں میں موجود ہے ۔ دور اور میں موجود ہے ۔ دور العوم میں موجود ہے ۔ دور ا

حضرت مولانا انورشاہ نے انہی کے درس میں شرکت فرمانی ،ط لعظم نہ حیتیت سے عرف ووسال میا ل سے کا تیام رہا۔ اور و بوسرے فارع مور آب گنگوه منبع سهارنیورس اس و نت کے منبور مشیخ محدث حضرت مولانا رست احدماحب كريال حائم سوئ اوران سع باطني علوم كالتفاده كما كُنگوه سے آب د بی جیلے گئے، وہ لاا پنے رئی خاس مولا نامفی کفایت ادسر وملوی کی ترکدت کارسے کتمبری دروازہ کے باہر مدرسہ امینیہ کے الم سے ا يك مدرسة قا مم كنا جواج "ك منهاست وين بها نه برعلي خدمات مي همووف ہے، وہی میں کئی سال کے قیام کے بعدای و، آبر کشیر تشریف نے اسے۔ مهال حواجكان باره مولا خندوها خواجه عبدت مرحوم اورجواها ميرالدين کے اصرار بر مررسے بھن عام کے نام سے ایک علی درسگاہ کی داع بیل فرالی اوركني سال نك اس درس كام مين صريف و تقنير كا درس ديا ، كشميرك اس عرصه تیام میں آپ حیدمشامیر کشمیر کے ساتھ جج بیت انسراور زبارت بوی (زادما استرشرن وتعظیما) کے دیے تشریف لے گئے۔ جماز سے معروث م مفراضتياركيا اوران بلاداسلاميه كتهم ملماء وفضلا رسيملاقا يسموني.

برائ برائ كتب فالول من الك فرنسة ما الواو إن تلمي كامنا لعدرت س مضرت مولانا الورشاه جبرت الكيز نوت ما فظهرك ما لك يقيم ال كي تعلق عام طور بريمتنور سے اوري يہ ہے کہ اس سرت ميں وره برا رکھي کوني مالغ نہیں کو تنتی سے تنتیم کتا بول کو وہ صرف ایک مرتبہ مطالع فرمائے اوران کے سارے مضامین، بھید، صفحہ درطراکھیں برسماری کر جمعوظ رہتے، یہ ی وجديد كملى بجرار وسعت مطالعه مل وه البينه وقت مين بانظران ان ا وربگانه روزگارعا لم تسلیم کئے گئے ۔ بلا وامسیلامیر کے کشب خانول سے اب نے خود فائدہ اکتایا اور صنفیل سلام کا گراں مہا علمی و خرو آپ کے سینے میں منتقل ہوگیا۔ اس مفرس جن علما رسے آب کی ملاقات ہوئی وہ آب کے على كمانات كے كرويدہ ہوگئے، اورسب نے النيس روايات حدث كى سندات مرجمت فرمائيس جن مين المقبل حصرت العلامة الجليل الاستها واور حضرت العالم الكير كے معزز القاب سے خطاب كيا كيا - مندوسان آئے تواب كے اسا وحصرت من البندا اللي مشهور مساسي مخريك رشي خطوط كي سازی کے سلسان می تحار جائے کے لئے تناریقے اورجا بنے تھے کوالعلی وليسدس ال كي على ومه داريال حصرت مولانا محدانو يرتياه قبول مساليس با وجود مجد حضرت منتاع الهند صاحب كے دوسرے متاز شاكر ومولا ما عب دستر سنرهی . مولانا حبین احد صاحب مدنی ، مولانا شبراحد عنانی مولانا مفتی کفایت ایش مولانا سحا دمهاری تھی اس وقت موجود یجے گرامستا ذکی ملى حائشيني كانخر مولاناانورشاه كوحاصل مراا ورآب استاد كي ايمارو ارشاد برانشیا، کی منبور علی جامعه دارا تعضام الاسلامیه دیوند کے امیر الجامعه مقرر میوئے، کم از کم مبین سال تک آپ نے دارا تعلیم میں تیام ومایا، بہاں صرمت ولفسیرا ورو دسرے علوم و فنون کی انتہائی کتا بیں آب کے زیردرس رہیں۔ آب علی صلفوں میں ایک طاق کھرتا کتب خانہ"

کے نام سے مشور سے ، انگریزی وال حضرات عوم عرب و دینیے کے شائق ہوے برط الماء دنصلاء كالحول كيرونسراب كي خدمت من حاضر موت اوران سے على رمنا ن حاصل كرتے، آب كى توت ص فظه كا يدعا لم كتا كر تھے كسى على سوال كے جواب می کتاب د مکھ کر جواب دینے کی ضرورت میں تہیں آئی۔ ویوسرس آپ کا وجو د اسلام علم وصمت کی گہرائیوں اور سکرانیوں کا ایک سیرت آ مگیز بنو نہ تھا، نہ صرف مند ومستان بلد دوسرے ممالک کے اہل علم آپ کے یاس آنے اور کوہرمراد سے ایا دامن بحرکر اے جاتے تھے۔ الیشیا کے متبور ملیم و تناعر ملام اقبال کو حفرت مولا ماسبدانورشا وسينيا زمنداز خصوصيت ما مس تقى اوراقبال كے اكثر على الكارو نظريات علامه الورشاه كے فيضاب نظر كاكر متم يقي علام اتبال مولانا انورت وكوانيارو حانى رمها تسليم كرت تي ، مرراس يونيورس مي علام اقبال نے جو تری خطیات و سیے اور اب جو انگریزی اور اردو میں جیسے اسابع ہوچے ہیں ان کے متر دع میں علامہ اتبال سے اعترات کیا ہے کہ اکفول نے تام دین علوم میں براہ راست مولانا انورشاہ سے فائدہ اکھا یاہے ، علامه اقبال بهمتر مولاناانورشاہ کے سامنے ارب واحترام کے ساتھ بیٹھنے تھے ،ایک عرصہ تک دہ اس کی کوشش کرتے رہے کہ مولانا انورشاہ کو دیو بندسے لاہور ملالیں اور لا بحرر من ايك عظيم لشان المسلامي جامعة قائم كي جائي حس كيشنخ الي مع اوراستاه فاص مولانا الورث ومول - مولانا ابوا لكام وقت كي عالم فاصل سے اپنے متا تر نہیں تھے جتنے مولانا انورشاہ سے، بار ہارانھوں نے اي كجي مجلسول مين مولانا الورشاد كي بے نظیم کي استعداد کا اعتراف کيا ، مولانا سيد سلیمان ندوی نے مولانا ابورشاہ کے انتقال پر" دفیات کے سکسلے میں اسپے رب که" معارف میں جومضمون تکھا کھا اس کا ایک ضاح حبلہ قرمیب قرمیب یوں

" وهظم کے ایک نابیداکنار دریا کی حیثیت رکھتے تھے بگراب درما

جی کی سطح یا لکل ساکن ہواوراس کے اندر موتی وجواہر سیسے مڑے ہوں !!

رُمِي الا حرار مولا ما محد ملى، مولا ما أنورشاه سيعة ماص عقيدت ركينية تھے، جب سامنے آتے تو جمل کر ملنے اوران کی محلس میں کان لگا کر سنتے ، علی بذا القياس واكرانصاري مروم، مولانا عبيدان سندسى، مولانا حيوا صدصا. مرتی ، مولا ما اشرف علی صاحب تلفانوی ، مولا ما شبیرا حدعتمانی ، مولا ما مغی کف الدرا مولانا بردالباری فرنگی محلی ، مولوی عبدالما جدوریا با دی ، مولا با ظفر علی ضا اور ملادا سلامید کے علما میں مسیدر شیدر ضام رقع ، علامہ زابد کوٹری جمیل لدن الخطيب، وأكثر طلاحيين وغيره آب كمالات كاناخوال تھے۔ معرك مشورعالم مبدر مشيدرف استاسات من ديوند تشريف لا ك يهال ايك صليدي آپ سے عربی زبان ميں مولانا انورست و كى تقر ركسنى تو زمايا كهمي اگرمندومستان كے سفر ميں ديومند نه آيا نومندومستان سے مايوس لومتا ميم معرد الي ماكرايني متبور رساله المنار" مي مولانا انورت و كے علم وعن مرتبق مصابين الكه و حضرت مولانا الدرت و تفرياً ٢٠ سال مك دارا لعادم داوستدي درس وتدرس اورنصنیف وتالیف کا کام کرتے رہے، اخیرعرس اسال مندون كى ايك اومشورا سلامى درت كاهي آب كا قيام رما - يهال آب في ايكلى اواره قائم فرما يا كقا جواب تك على تصاميف كومهترين طبا عت واشا عت كرما كة تھاسے کا کام کررا ہے ، ای ادارہ سے خود صرت شاہ صاحب اورد وسرے بزرگون کی نا درالوج دکتا میں تھیپ کرمصر دشام ادر بڑکی وعراق تک سنے جی ہیں مولانا الورشاه کے شاکردوں کا صلعة تقريباً جار ہزارا فراد برش ہے ، جن میں مولانامناطر حن گیلانی ، مولانا بدرعالم میرکهای ، مولانا حفظ الرحن مهوار وی ، مولانا سعيدا حراكبرة با دى سابق يرسيس مدرمه عاليه كلكة ، مولانا اعزار عسلى ناظم تعليهات وارا لعلوم ويوسند، مولانا منظورتها في اليرسرالة الفيروال"

تنمس العلماء على مهرنا جربخيب آيادي ، مولا ما محيد لوسف بتوري استا وجامع ويهبل ولأ، محدميال عدا حب سابق ناظم حمعية علما ومند ومولاً، ق رى مماطيب مستم وارالسوم ولوشد، مولانامفتي محد تغيع ويوشدي ، مولاما محدا ورس كاند صلى شايح مشكوة شريف ، فواجه عبد كى قارون استا ذجامع طبيه دملى ، فاحنى زين العبايرين سجادم ميريكي ، مولا ناحا مرالانتساري غازي ، مولا نامفتي عين الرحمن عمّا في ، طسم ندوة المصنفين دملي ، مولانًا نحز الدين صاحب صدرمامعه شابي مرا وآباد ، ولا ما كرام خن صاحب نعدر شعبه عربي تورنمنظ كالج لامور، مولانا الواراي العلوى يرو فيسرا ورمشل كالح لاموره مولانا ليقوب الرحمن عما في لكجرارعما نيه ونورستي حيدرآباد ، حضرت مولانا محدلوسف ميرواعظ كشمير ، مولانا ميرشاه صاحب کنیری ، مولانا سبدمجدادرس کهرو دوی ، مولانا محدصدی نخیب آبادی، مولانا شاه عبدالقا دررائے بوری ، مولا ناشائی احد عمّانی ایڈیٹر و عصر صدید مولانامفتی محمود احدثا توتوی ، مولانا عبدالوجیدصد لفتی ایڈ سط نبی دنیا دہی

 کے داسطے سے فائد کشمیر نے محد عبدا دیٹر نے بھی ایک و فوح صفرت مرحوم سے خطاد کتابت فرمائی تنمی سے

موجیا ہے۔ عادت وخصلت کے لحاظ سے وہ بہت متعی، دیا نترار، بلندنظ بنارالالج اور بہنائی بسندانسان تھے۔ نگارستان کشمیر کے مصنف نے انکھا ہے کہ بے صد قلبیل النوم اور فلیل الغذائے، ان کی طبیعت کا گئی، فطری نیکی اور بجنة کردار قابل قدراورد دمبرول کے لئے قابل عمل تھے، مہت میں ریاستوں اور بڑی بڑی داکری میں نرمسیط میں نامخص

انگرین کونیورسٹیول نے اکھیں باربار بڑھے بڑے مثا ہروں براسے بہاں بلانے کی سرگرم سعی کی گراکھوں نے کبھی بڑی تنواہ کالا نے نہیں کیا ذکام حیداً بالانے کا مرکزم سعی کی گراکھوں نے کبھی بڑی تنواہ کالا نے نہیں کیا ذکام حیداً بالانے خاص قدرد ال شعے، والی ریاست بھویال نے اکھیں اپنی ریاست

می بلایا مگر محصول منفعت کے لئے کہی ان ریا توں میں تہیں گئے اور نہ ان رؤسا کا تقرب نیندکیا کئی حبنت نظیر کو کا طور پر مہ نوجو سکتا ہے کہ

ای دوراً خرکا سب سے بڑا محدث، عالم اور فاصل اس کے فرد بی لاازارہ اور خولصورت امرغزاروں کا ایک تروتا ز ہ کھول کھا۔

## تضرب مولاناعماني

الراكست المه او مطابق مرارمغان المهده كي دوم كوجب عفرت مولا اعمان دبوشد سے راجی کے لئے روا مرسوے تواس وقت کی کوئل جہال نبس تفاكه حفرت مولانا آخرى بار د لونىد سے جارہ ہے ہیں اوراب د بوست د كو ان کی صورت دکھنی نصیب منبس موگی ، اس و قت مولا نما افتتاح پاکتان کی تعربیات اور دہال کی دستورساز جمبل کے حلبول میں شرکت کے لئے تشریف نے گئے مجھے زباده من زباده مندره دن من داليي كي تو تع تقي ، سياب اگره اس دنت مي نسادات کاجہتم تا مواکق اور تیاب کے مانخوں ور ماؤں میں انی کی حکوات ان خون کی روانی تنفی الیکن حرکھ حالات اس کے تعدیثی آئے ، ۲ راکست کو حفرت مولانا كى ردانگى كے وقت الل في بن ال كى خوف كى سے بالكى بے خبر كھا ، اك دن صبح سوارے سے میں دارا تعلوم کے دفتر اہتمام میں کا مول کے بچوم میں گھرا موا تھا، باربار حفرت مولانا كي ضرمت من صاعري كاخبال آما، كركا ندول كالم حراسين تقااور مبس بوں کا تول تھو"ر کرا صنامتکل، کیارہ بچے میں اس خیال سے تیز تروح ا منهام کے زیئے میں الزاکہ گاڑی کا وقت اگر مے قریب ہے لیکن شایر تشریع نہ اليك مول ور محية ملادت كام نع مل حاسة - وارا لعلوم كم بالكل منصل حضرت مولانا كامكان تقا، وبالرمني تومعلوم مواكر مرلانا كوست وريوكى ہے اور اب توا تناوقت گذر حکاہے کرریں جاڑی عزور تھوٹ کی موگی ،ظاہر صور میں يهات بهت رهاى أن أيدك من خراص كنى دفعه الب مواموكا كرمولانا مغرار تشریف کے گئے اور مم نے روائل کے وقت طاقات کی منرورت محسس نے کی ،

ا وراگر کی ا درکسی عذر کی ښاېر ملاقات په مهو يې تو اس کا که یې افسور نبیس موا ، للكن خدا كوا و سه كدام ون ملاقات مه محرو حي رول مين ايك ملال اور طبیعت براداسی طاری کھی۔ میں مولانا کے مکان سے وابس آرہا کی مرم قدموں میں سکت مہیں گفی اور ماؤں توسے ہوئے معدم ہوتے کتے۔ مهارد ممبر ومه ١٥ و كي ضبح كوجب مجھے حضرت مولانا کے حاوثہ رملت كى اطلاع ملى تو دمن ميں مبياخته دوسال يملے كاايك دا قدتها زوبوگها، اور خیال آباکیاس دنت کی محرومی عارضی اور دفتی ننیس بلکه و ایسی تنی، دماغ نے

الرجداس وقت آنے والی حرما ل تعلیم کا دراک نہیں کیا تھا مگردل کا تحسر و

تاسف مے وجہیں تھا۔

راقم الحروف الني زندكي كے جودہ بيدر دسال مفرت ولانا كرزردم كذار حكاسه، جامعه والحبل مي ميرا بين حضرت مولانا كي بزر كار شفقت می لسرسواا ورای کے بعد تھ مات سال ولونیدس میری لا تعداد میں اور شامي مولانا كى ضرمت مى گذرى ـ

ا مِل باكستاك البيئة الاسلام الزمدين قائد ك التقال يزفعول کرتے ہوں گے، بہاں مندوستان میں ال کے لاکھوں نیازمند جماعت ولومند کے مت براے عالم کی صرائی برغرودیں.

ساسی اختلافات کے ماوجو دکونی منہیں جس نے ویکھے ہوئے دل \_ مع ولا ما كى وفات كى خرمت مى مو - مولا ما حفظ الرحن صاحب سوما ردى ناظم جمعية علماء مندسع مولاناغماني كاسسياس اختلاف سي تشفيل كالخلع تہیں، بول سمجھے کہ یہ دونوں مزرگ فکر و نظرکے اختلاف ت کی خری صرف "ك بينيج موسية على اليكن مهار وتمبركي سنع كوالهج مورج نے مزنبي مكالا تماكه دارالعلوم كے دفتراتهام ميں نون كى كھنٹى بجى، زرب ميسيقے روے ایک صاحب نے فول پر کال لگاے اور لو چھاکہ:-

"آپ کمال سے بول رہے ہیں ؟" " حفظ الرحمل و وفر جمعية العلماء وملى " " مولاناكيا علم ہے؟" والحصى مبنم صاحب وقرمي موجودين ياميس ؟ "مولاً، إمنتم صاحب مهال تشريف شيس ركصني ، آب وما يس تو الميس الالماجات-نون پر کھے دیر تک خاموشی ، کھر مولا ناحفظ ارحمٰ نے رک رک رک کہا۔ " آپ کومعلوم ہے کررات کھا ولیورسے مولا ماعمانی کی وفات کی تحر آئی ہے۔ جی مولانا عثمانی ۔ استاد محترم مولاناعمانی ۔ بدخرد العلم مں سے علی ہے یا کہیں ؟ ارهمسے جواب میں کہا گیا کہ رات ہی بہ خبر میاں آجی ہے اور اب فحرك نمانيك كعرسه دارالعلى كنام اسائذه أورطدار نودردك عارت یں جمع بن اور وانا کے ایسال آواب کے لئے تران مترلف بڑھ رہیں مولانا حفظ الرحمن نے کہاکہ تھیک ہے، لس مجھے سی کہنا تھا۔ جن صاحب نے قون برمولانا خفظ الرحمٰ سے بات حیت کی دواکھ کے ميركيا كاآك كيف الحكرر يع وع راسكها ورون اورقا وراكانم خطبوں کی زبان برکھی تا اوالگا دیتا ہے، مولا ما خفیظ الرحمٰ کے ہجریں کو ج موگواری ، ماهم ، آه و سا اور کرمه و زاری کے سواا ورکھیس بھا، میں تھوری در لعد دفر الما اسے نیجے لو درہ میں گیا، تو مولا ناحین احدمرنی ، مولا نا محرطیب اور دارالعلوم کے دوسرے اسالذہ قرآن خوانی کے بعد عمارت سے باہر مکی رہے تھے ، ای وقت ان رب کے مسئر اُداس ، مگاہی متجراورعم والم کے اصامات ان کی بیٹانیوں پر بول رہے تھے میں لیگ کر دوسرے زمیرے وفر اہتمام میں آنے لگا توور میان میں دار الحدست کی

بالای منزل کی لمبی چوٹری گیلری سے گذرا، دارالعلوم میں یہ وہ جگر ہے جهاں خربہیں مولانا عمانی کتنی و فعہ تقریر کر چکے ہیں، گیلری سے گذر ہے بحد عظم وارالحديث مصاف آو، زسناني دي كه: " مکون وراحت النانی زندگی کے رہیے بڑے و ستمن ہیں ممکن ہے کرمانیہ البان کارہیے برط ارمثن ہوتے مزے بعى كسى وقت الساك سع الجها سلوك كرس اوراس كالخيلية سے دُک جا ہے ، ایسا ہو سکتا ہے کہ زہران ان راڑ ن كرادرانسان زمر كها لينے كے بعد كلى زنده دہے كم السائنس بوسكناكر جوتوم اور حطيقه بن آساني اورراحت يسندى كاخوكر موجائ أورجيد وكشكن سے جان حرانے عے اسے قدرت عزت کی کوئی زندگی اور زندگی کا کوئی ایک المحريمي عنابت فرما ديد، عيش طلبي اورالسان زندگي كايام كوني لعلى نبس - زند كى ميس عيش كانصور و تلاسس ، انسان كيك ایک لاعلاج مرتن ہے اور شن براحت کی موجود گی انسانیت کے ناموس وہزتے کے لئے ہوت کا بیغا ہے " " ہا س کھائی ارتبر میاں سے نوائعی اکترا لہ آباوی کو بنیااوراس کی شاعری کو بنیاین کہاہے گر بھیے تو ممتیہ سے اكركى شاعرى سے اکن رماسے بسبحان انشراس موصوع یراس نے کسی اچھی مات کہی سے (مولامانے مجمع برایک تیز نظر والی محر محداری اور بر ست کوه آواز می قرما یا که سه مرحید سی لامضطرب اک جوش نواس کے آمریہ اک رقص توہے، اک وصر نوسے محسن مہی ہرما وہی وارالی رمت کی گیری مے گذر نے ہوئے اس دقت مولانا کے بدالعاط

مير الا كا ول س كر بح رہے كھے ، يدعرف فوست تصور كا ايك كر تمريكا وريذمهان دارالحدمث مبراب كهان مولانا تتبيرا حمرعتما في اوركهان الناكي تقرار ؟ كئى سال كى مات ب عشاء كے بعد مهان دارا لى رست مي ماركھا اورسراردن آدى مولا ماعماني كى تقررسنف كے لئے جمع عقر ال كى تقررے بہتے میں نے کوئی مضمران طرحا اوراس میں کی موقع رکبر ماکر مجھے اکتر کی شاعری الکل سیندین، اس کی شاعری، شاعری کیا، نیناین ہے بس مرونت مودوزيال اورنفع نعقب ن كے سير من رمتناہے، البركي شاعری می شاعراز حذبات تو استفهی مهی حتنی از دیر مفیدی، بورعوب كى طرح بسردنت تصبحيس، سروقت وعظ وتذكيرا در سردنت زحرد توسخ میرے اس جملہ برموں نانے بعد میں اسی تقریر میں یہ لفظ کیے۔ ول تصورات کی دنیایس و وب گیا، ڈاکھیں اور واد شد کی زندگی کا الك الك منظرا من أناكياا ورم درتك مح خمال رما بهي مولانا كي تعرف اور گفتگو کا انداز ما دا آیا البھی ان کے مط لعداورکتب منی کی یا داتی ، کبھی ان کی نزاکت مزاج ، نیک طبعی ، زمانت و ذکاوت اور دوراند کستی کے واقعات تازه سویت اسی ان کی ناراضگی اور خفکی آنکوں میں کھرنے مگتی اور تھی آنکی محبت وسفقت اور بزرگانه سررستی و بخرانی کا خیال آیا، اسی سه جیوتوں يرأن كاستفقت كاخاص اندازتها اكير محجه سعاتو والدمخرم منرت لعلام محد الورشاه رحمة الترعليد كے علمي رشتول كى شايراكيس جو تعلق كھارہ ما قابل بيان بهم، باكان كى محبت وشفقت، حوصلا فراني اور قدر داني كاكماعام تفا، حفرت مولانا سامنے جاریا تی برسلیے ہوئے ہی ، میں سیحے فرمش پر بميما مرك بميرك يحقيه اورست سے نيا زمندين ، حضرت مولانا كے يترك يرمسم ب وما ع سط ازمرمان الحبى داك كاكا توتمارك بى ميردسيد، آندوس ون سے م بنس آے ، لس ارى داكى طرح

رکھی ، دنی ہے ، میال و وجار ضردری خطامیں ائتیب کھولو ، میں نے فلم تعہمالا ا در حصرت مولانانے اپنے فاص و دست مولانا عبدالما جدورما ما دی کے نام خط كا ضايا صه بولنا منروع كيا - خطوط من ال كي عاوت تهي كرا ملامنيس زمات محفي كدوه حرف بول رسيم بول اور تكفين والاسائف ساتف كفيا ما تام و، شردع من ميندلفظول من اشارسية فرماد بيته يحفي الكھنے دالے كو ا بنے می سلیقہ سے ان اشارات کو کھیلا کر لکھنے کی صرورت موتی تھی کھی خط كى كونى لكير تير هى نه بو ، ايد ايك حرف موتى كى طرح صاف نظراً مي الفاب وآداب إدرا نداز خطاب من زن مرات كالورا لحاظ كما عاسك، الحص بے وحری طوالت سے مجی نفرت تنی اور تعقید و اسم کو کھی تا بسند وماتے تھے، عرص بر کر کرر کے نقطہ نقط برنظر تھی، میں نے ان کے تائے بوے اتاروں سے بورا خطورت کیا اور راعد کرستایا، سکوامظ جرے يركيس كني، فرمانے لكے ماستادان الله ايكے كانوب سليقہ سے ، تھئى تمارى ومرسے مجھے بڑی راحت ہے، حیدلفظ شا دینا ہوں تم اُن سے اصل منا اكو النع صانے بواورا سے لفظوں سیات بوری اوا كردہتے ہو-وأنفسيل الك و نعره خفرت موالا ناسلار ينه ، شد مرتجار تفاا وغفلت سی طاری تھی، میں نے جاریانی کے محصلے حصر سے اور مرط دھ کرھا تگیراسی الروع كروس وينرى مذا كذرك منظ كذرك عن كالمحارا المحارا المحارا المحارا كەكون ئىسى نے كہاكە از تېرا تىزى سےميرا يا كھ بير كيا ، دائير لېچەس فرمانے لیے، از سر اہم شاہ صاحب کی یادگار مور کم بختر مونہیں جانتے كالتها رسا كالمراكيالعال عديم سعيد ضرمت نبس الاسكناء اکھو دوسری جاریا تی برجاکر بیعقو۔ علم بیکنل، قرار ن وحدیث کی سیع معلومات اورعلوم عصر بدکی تو استعدا د تو ان کی عالمی نه زندگی کا اختیاز تھا، کیکن تی ب ندی اور حق کے

ا نلار کی جراً ت بھی مولانا کا خاص حصر کھی ، ان کی زندگی میں ان کی حق لیب ندری کی نسینکرط ول مثالیں موجود ہیں۔

کی سینکراوں مثالیں موجود ہیں۔ جس بات کو سیج سمجھااس کے اظہار میں کبھی اپنے بریکا نہ کی تمیز نہیں کی دوست احداب عراه کنه نیاز مندول کو گرانی بونی اسا تغیول کے ول عباراً لود موسئ كرح سے لئے مولانا كويرسب كھركوارا تھا ،مسلم ليك كى حایت مں اول اول جب المحول نے زبال کھولی نودل کی بات یہ ہے کہ مي مولاناكى يرسياسى زندكى نالسندهى، ميرس زديك مياست كا خارزارمولانا کے لئے تکیف وہ کھا ، اسی لئے دوستوں کی اس ٹری جاعت سے مجھے ناراضکی تقی و مولانا کولیگ سے قرمیہ کرنے میں ساعی بھے ، مولانا میری منشا اکویا گئے۔ ایک وقعہ مجھے محصانے کی کومشمش کھی کی الیکن جب حان کے کرم کھی اپنے خیالات پر مختر ہوں تو محرکبھی تعارض زیسے مایا لیگ کے سلسلرس سے سی مائیں ہم سے فرمائے کھے اور س ال می سے بهت کھوڑے عصری تا میرکز نا کھا، گراس رسمی نارامن منس موے اور کھی ہے توجی اختیار نہیں فرمانی۔

بی منت و به سیاری و در العلوم می ملازم کفااور مولانا خبار حمدها و اور مولانا خبار حمدها و اور مولانا محمطیب کے باس می کام کرنا تھا، انتظامی معاملات میں مولانا مختانی صاحب کو در در اوال دارالعلوم سے اختلاف میدا موالزمیرا دل محمد انبی کی طرف حمل گیا، با وجود یک مولانا محمطیب صاحب سے بھی میرانعلق کم نہیں تھا گرمرے خیال میں اس وقت مولانا عثمانی حق مولانا و مولانا عثمانی حق مولانا محمد اور منطلوم کے ہوت دوجا در مقد کی اندرونی کش کمش کے بعد میں نے مولانا معاملات میں مورسے میں مورسے میں مورسے میں میں اس معاملات دیں مورسے استعفاء درے دول ، سختی کے مما تھ منع فرمایا ۔۔۔
کرمی مدرسے استعفاء درے دول ، سختی کے مما تھ منع فرمایا ۔۔۔
کرمی مدرسے استعفاء درے دول ، سختی کے مما تھ منع فرمایا ۔۔۔

كيف في كراجم جيرين رب او أي دروا اول و مجود الروسيان اورسن بھائی کا ساتھ ہے، کام نہیں ? وگے تو مفروریات سے جری ہوتی مررست استعفا وسرازند دينا، پيهانه فاختد فات بن متنب قزير بي مين سب معاملات ورست موجا أين كر ايم اسى وك قرى فادر كور ي والده كيا كه از سراليا اراده كرتاب است ال ارادب س ردكو بیں نے ای دن نام کو مدرسے میں کو برا شعفا رکھیوی اور کئی دن کے۔ مولانا کے یاس مجی مہیں گیا ، نیکن حب کیا تو مولان کون اص بایا۔ سلم ونفل، و بانت و و کا رت ، حاضر دماعی ، و مهت مط لعه ، را ایک نوت مان ا در توت استدلال از بدو تقوی اور نده در به صن بهای بصیرت اورطعبعیت کی نکته آفرنی ، یه آن ایاز ندگی کے خاص نقاط ہی جن پر سينزاول صفح المجمع حاسكة بين - مين تحق مول كما تقول إيا لم ونافن المستحدثرين انسان اوراكم تنواسان خطيب كالمبتيت سيداييه معامرين برز رومت فوقیت حاصل کی تھی۔ آن ملک و سرون ملک میں نزاروں ان کے شاگر دموجود میں، لاکھوں ان کے عتبہ تندمی اوران کے علم وفقنل كى النبرت عام ہے، حقیقت یہ ہے كہ ياكت ان كو در الوار ہے الترارام الم كاكونى ممركتي مبترا جائے كا، اور وبال سنے ، مامام كامنصب حالى نس رہے گا اُتومی اور مذہبی احتمانات کے لئے براے سے برائے کے خطب کا مبيترا نالهي ناممکن نهيس،علمي درسگا جول کونته بحة عالم هجي مل سکتے مبر ١٠ اور كتابين ليجعنے والے مصنفين كا وجو دہمي عنفائيس أيكن بهن نہ ارب موال تبيرا حرعتما في حال موميكية من ازرز ممان كي محفوض شففت ، محب ... وصداً فرانی ، قدر دانی ، بزرگانه عن تول اور سرسا زمشهوکه ، کالون برل یا سکتے ہیں۔ میں نے مولانا مروم کی تعربیت کے دینے ای المعظم مولانا فحر کھی صاحب كر يوخط الحا الى من شايديه مي المد تما يقاكد:-

"ميري طرف مي محترمه حي صاحبه ، بالمرحي او راين الميه محترمه كي ضرمت می تعزیت سوزنیش فرما دیجے، مولانا کے صادر ترصیت کے عم سے یہ سب مضرات فرور نار کھال ہوں گے دیکن ان کے سبت نیازمندا لیے تھی ہی تھیں ان کے انتقال کے صدمہ کے ما تھوائی مہت می حرواں نصیعیوں کا بھی شکرہ ہے "

ادرمولانا صبيب الرحمن لدهيانوى في اپنے سام تعرمت من بيريات کھول کرسان کردی کہ:-

الربيس كيامعلوم كفاكرسياس تفرقات ميس ايك دوسرك سے أنا دوركردى كے كريم ان كے جنازے من تھى مشر مك بن

مولانا جبیب لرحمٰن کے اس حملے میں مہت کی حسر توں کا خون اور مہت سے ارا دول کی ناتما می کاملال بوسندہ سے ، وبو سندسے مولا ناسمار حمر صاحب کو کئے ہوئے دورمال اور کھے جیسے گذرے تھے ، ان کے ودلت كده يراكرهم دوسرون كا قبصه تقاء اورمولانا مها ب موجود منس تع مكريجه ال كامكان الهي سه آباد نفراً بالحقابه

مهار وسمبركي صبع كومعلوم مواكه ال كامكان اورسما رس فلوب سب تاريك موجيك من . ايك كبرى لا متنائبي اورطويل تاريحي ، السي دسمنة تناكتاريجي سى كا تغير من كونى روستى منيس، الى شام فرقت من كى كونى مع منين اورالی غلیظاند صیاریاں کہ اُن کے دامن میں اُجانے کی کوئی ملکی سی

بوغم بے ازیز مو، جوشب بے سے رہم وہ غم انتظار کیا، وہ شب انتظار کیا؟

### مولانا عبيرا بشرصى

صرت مولانا عبيدا مترست من ايكم تبور محامدا ورمفكر نهير . ملک کی آزادی کی تخریک میں ان کی خدمات نا قابل فراموش میں هاهام من وه رسي خطوط "كي مشهورمازش كيسك له مين بمندوستان سي يكل اوران كے استاذ حضرت شيخ البندسية المص ايك خاص من بركابي صيحا كفاء كابل س سات أكورال مك مولاناكاتمام ربااورت اوا مان المتراوران كے والدت صب الشريع ال كے فاص تعلقات تھے، انغالستان كى اس وقت کی ساست راولانا کے فکراوررا نے کا زروست الركتا. امان استرخال نے توائی زندگی کے کئی رائے معرکے مولانا کی زر بدایت انجام کومنیاسے ، مولانا کابل سے کل کر روس اورتری سنجے، ان دونون مالک کے سامی انقلاب مولانای کابوں کے سامنے گذرے اور دونوں مکوں کے ارماب مساست برمولانا كي عظمت كاخاص الركتا، آخر يس باره سال معروح نے کو مربر می گذار سے اور اس طحے موسال كالمي ملاطني كے بعد الم الم ميں مولانا كا نگرسي وزارتوں كى خاص كتر مك يرمبندومتان والي آئے اور يس ال ملاقات كى عرت صاصل محدثى -

مولانا ايك سكيد ف ندان كي متم وجراع تخفيه ليبن ادا كل عمر من منها ك مركها ورحشرت في المندك إلى موها على رف كے ليے داوندا \_ خ د يومندس حد سيستن البنداب كاستا و يقيم موانا ناسيدانورشاه كالميرى، موالا نامعنی کف یت الشرو ملوی ، مولا ما حبیت احد مدلی ، مولا ناشد برحمه عثمانی آب کے مدرمر کے ماتھی کئے ، والو بندمی کئی سال تعلیم کے مدالمی آب تقیم رہے ، کیرست جو مینے گئے ، وہال ایک مررسے قائم کیا ، رسالہ کا لا، يركس نصب كياء كتابين فين اورايين فكريرطلباء كو دْصالية رہے، ايك خاص موقعد بران کے ست دحضرت سے الہند نے جوا بنے زمانے میں برط نوی مخومت کے خلاف ایک جامان تحریک کے علمبرد ارتھے اور جہا کا كاندهى ، مولاً ، محرش مرجوم مول ، مؤكمت على ، مولاما ابوالكل ازاد ، محيم اجمي في مردوم ، مولا ما عبرالهاري فريخي على يحصرات ان كي قياد سندين كالم كرتے تھے ، مولانا عبيدا دينرسندهي كودالي ديوبندملاليا، مولسنا سريعى اسيفام ستاد كمياسى كامول كرازداركهر ما مولانا الورتاه كالتميري كواسنا فيف اليفي منصب يروا العلم من فاتر كيا، مولا ما تعام سماني حصرت بيخ المندكي بان تقي مولانا حيين احدمد في ال كورست و إزواد مولانا واوكا علما الكا عم عصا-مولان سین المند شدو سندن کی آزادی کی تحریک می بیرونی مالکسے امداد سنے تواہ ل شعب اس کے لئے انفول نے دروست سر کرمیاں کا میں اديي تحريب رستى معلوط كى سارمش كے 1 سے متبور ہے ، بولاناس دعى كو ك تركب كے سيدس بر وطن جيوڙنا بڙااور ۾ اسال كامل وه وطنول يرام إروال كليفول كو صياة اور مصاحب كامقا دكرتے كيمرے رسے اس منوق میں الحنوا ، سانے ای زندگی گذاروی اور اسی مقصر میں وہ

<u> الم 19 من حب مولا ما کی والیبی کی تحریک تقی تو د لو مبر دول ما سسے</u> ا بنے قدیم تعلقات کی بنا پرض می طور پرا ہے اس کم شدہ زرند کی بازیا ہی کا خوام شمند تخاا درم مب کی خوام ش کفی کرجس م روقجا بد کے عزم وحو صدایہ کی بهت ک داشتا بین تم نے اپنے ماحول میں سنی میں ، اسے اپنی آجھوں سے بمنى ديجهلس، آنترابك دن شام كومعوم بواكه بولان دملى سي بغركوطلاع کے دلو بند سینے اور او گول نے اکھیں اس خالت میں یا یا کہ ووائش مت مرر يسى بىنچىر مريسى مى موسى ت كانه كى د د لفلسى بر هررسى كھے . د يوست آنے کی اطلاع آب نے پہلے سے اس لئے میں ذی تھی کہ دیوندان کا علمی زاد د لوم کھا، بہاں وہ اپنے استقبال ادر شان و مؤکت کولیے ندنیں زماتے يه ، دوسيم و ن مولانا منع كے وقت اس اتم الون كے تمر الشراف لائے ، گرمی کا موم کھا، رات کودیر تک دوستوں سے گیے تیے رہی اور وتت يرمر في كاموتعدر ملاء اس اليم من اليندمرد ازمكان من صبح مديج مك يرابوتار بالميرى تكو كهل تود كهاكه ايك بوط هاانسان سي آئے ماور اس کے تھے کاس ساکھ آدمیوں کا بحرم ب ۔ یں نے مولاناکواس سے سلے کہ بین و تھا کھا اس کے سمان نہیں سکا ، مولانا نے میری حیرت کو عم كرف المنظم الله عبي قدى فروا في اورارت وسواك عبيرا در مندهي"! اور تعر مجھے سینہ سے لگا لیا، بیٹ ٹی روسہ دیا، مجھ سے خطاب کرتے ہوئے قر ما یاکه" به میری درسی اورزنین کومولانا انورت ه کاشمیری کی نشانی مبرى دالده محترمه ولاماس اس وقت سے شار رکھتى تھيں جب والما

 بے کھفی اور سادگی سے جائے ہتے جائے تھے ، اس محبس کا کنوں نے ہوئی کا شفقات سے مجد سے فرقا یا کہ " کہ کر مرمی ارد و کے ایک رسال میں ہما را معنمون ہم مہن کا کرنے کا ڈھنگ بنادیں ہے ، میں نے بڑھا ہم ہمارے ساکھ رمز ہم مہن کا کرنے کا ڈھنگ بنادیں ہے ، میں نے برحبتہ جواب دیا کہ حصرت یہ حجائر فا میر بے اس کا نہیں ، آپ خان بریش کا کروہی ، مال کے بعراب کھروائیں آئے ہیں ، کا بل ، رئیس ، ترکی اور ججاز کی زمین ناسیتے رہے ، نقر دفاقہ میں آپ کی لیبر مونی ہے ، اینا عیش وال رام اپنے کی زمین ناسیتے رہے ، نقر دفاقہ میں آپ کی لیبر مونی ہے ، اینا عیش وال رام اپنے میں نظر برام اپنے دیا ہے ، میں غریب ان محسبتوں کو جھیلنے کے لئے حصلہ کہاں سے لاؤں کا مولانا اس بر منس دیئے ۔

دطن کی دانسی کے بعد مولا نا جورمات سال زندہ رہے، دلو بند، دہلی اور لاہور میں بارہا ان سے ملا قات ہوئی گرسسیاسی مباحث برکھی میں نے ان سے گفت گونہیں کی اس کی میلی دھے تو یہ تفی کرمین خود کو کی علی سب یا سی ادمی نہیں ، مسیاسیات سے بہت معولی سا تعلق ہے۔

ادر معولی ساتعلق لمبی بحث دمناظرہ کی اجھنوں کو گوارہ نہیں کر ما، دویم مولانا ابنی عظیم انسان سیاسی صدو جہدیں ناکا موجانے کے باعث بے صور مولونا ابنی عظیم انسان سیاسی صدو جہدیں ناکا موجانے کے باعث بے صور مولونا کے اور عصد در مولکے کئے ۔ حس ملک اور زوم کے لئے اکفول نے ابنی زندگی کے دمی مالک ورزوم کے لئے اکفول نے اور غرب کی نا قابل برو اشت کا ایمن مجھیلنے میں گذار د سیے کھے اور حس کی مہری اور ابنی مرد خوا بدی جوانی کو بڑھا ہے کے مقدار بول سے اتنا غانل اور ابنی صفحف و نقابیت میں بدل دیا تھا، اسے اپنے فرائف سے اتنا غانل اور ابنی فرائٹ د سیتے تھے ، میرا مولانا سے بار با سامنا ہوا فرائٹ د سیتے تھے ، میرا مولانا سے بار با سامنا ہوا فرائٹ د سیتے تھے ، میرا مولانا سے بار با سامنا ہوا فرائٹ د سیتے تھے اور خفا موجائے تھے ، میرا مولانا سے بار با سامنا ہوا فرائٹ و خواہ مخواہ مجرط جاتیں گے ، کبھی مولانا فرائٹ د کی کہن میں حائز ان کی کہن می حائز ان کی کہن میں حائز ان کی کہن می حائز ان کی کہن میں حائز ان کی کہن می حائز ان کی کہن میں حائز ان کی کہن می حائز ان کی کہن میں حائز ان کی کہن می حائز ان کی کہن میں حائز ان کی کہن می حائز ان کی کہن می حائز ان کی کہن میں حائز ان کی کہن می حائز ان کی کہن می حائز ان کی کہن میں حائز ان کی کھن میں حائز ان کی کہن میں حائز ان کی کو کی حائز ان کی کھن کی کھن کی کو کی حائز ان کی کھن کی کو کی حائز ان کی کھن کی کو کی حائز ان کی حائز ان کی کھن کی کی کھن کی کھن کی کھن کھن کی کھن کے کھن کی کھن کی

ازنو دحو کھا کھوں نے فرمایا شن لیا، جو کچھ کہا اسیم یا ورکیا اورا کھ کر والیں آگیا ۔

البندلام ورسایک و نو الیا آفاق مواکر می تغیر سے و اس اے بیا فرائد میں الیہ دروازہ میں اسپنے بزرگ مولانا احماقی صاحب کے بیاں محمر المحالی اور میں جگہ لامور میں مولانا کا مسکن اور مین خفی ہرات کو سوتے وقت دیاں صرف مولانا سندھی اور میں محقہ میری زبان سے اس وقت ہے ساختہ نکاکہ" مولانا آب اپنے می حلقہ میں تشریف رکھنے تو احجا تھا ، وہاں درس وندرس کا مشخل رمتیا یا اپنا مسیاسی کام کرتے یہ میل ورکھا کہ میری اسی فراسی بات سے مولانا کے نبور بحراگے اور درشت ہجیں فرایا کہ میری اسی فرای بات سے مولانا کے نبور بحراگے اور درشت ہجیں فرایا کہ میری اسی فرای بات سے مولانا کے نبور بحراگے اور درشت ہجیں مرایا کہ میں اس طرح کے مشوروں کی حقیقت معلوم سے ، ہم جانتے ہیں کہ میں سنتیل بی کہا کرنا ہے ہیں کہ میں سنتیل بی کہا کرنا ہے ہیں

 کیوں بر کلیف دی ج انوی مل ف ت مولانا مرحم سے سیس د بد سندسی مولانا شبیاحد عثمانی
کے مکان پرمونی برمونی بر مولانا عثمانی دارا لعلیم سے انگ ہو چکے بھے ہمسیاسی فکرکے
لیافل سے اکفول نے لیگ کی رہمانی تبدیل کرئی تھی مگراس ساری محلس سالی موسی مولانا عثمانی سے
موضوع پرکوئی بات نہیں ہوئی ، آخر میں مولانا سندھی نے مولانا عثمانی سے
فرمایا کہ منہ مے جا معدملیہ میں سربیت الحکمت کے نام سے ابناا دارہ قائم کردیا

زماناکہ ہم نے جامعہ ملیہ سبب الحکمت کے نا سے ابنا اوارہ قائم کردیا ہے، ہم جاہنے ہیں کہ استنا ذِمرحوم کی اس وگار کے ساسد میں اس کے اور شاگر دیمی ہمارا ہا کھ بنائیں اور ہم نحزیہ کرسٹیں کاس کام میں ہمارے

قديم احباب مي مار معاون من اس ليخ آب ميت الحكمت محسلومي

میں چندہ دیں اور مہاری واتی فزمائن یہ ہے کہ یہ حیندہ ایک روہیے سے کے در ا

مولانا عنانی نے فوراً کیاں رو بے حاضر کے اور کہا کہ تیں رو بے
آپ کے ذاتی مصارف کے لئے ہیں اور ہیں بہت الحکمت کے چندہ کے لئے
اور ہیں خوب یا دہ ہے کہ مولانا نے باہر کل کر دہیں رو بے اپنے فواسے
عبیدا فٹرانور کو جو اِن دنوں دیو بند میں بڑے صفے تھے دے دیئے اور
فرمایا کہ دہلی تک کا کرا میہارے یاں جسے یہ رو پیم لو ایمبال یہ بات
بنادین بھی صر دری ہے کہ اس مر دعجا بدکی زندگی عجیب طرح گذری و
بنادین بھی صر دری ہے کہ اس مر دعجا بدکی زندگی عجیب طرح گذری و
بنادین بھی صر دری ہے جا مع مسجد کہ آنے نے لئے ان کے پاس تا تگ یا
مرام کا کرا میں ہوتا کھا اور یہ بوڑھ اور ضعیف آدمی میلوں کا یہ میریل

بروسر اخباری مولانا سندهی کی وفات کی خرآئی که ننده کے کسی گاؤں بیں اس مرد مجاہدا ورمشرق کے اس مفکر صبیل نے انتقال فرط یا توکئی درست جمعے تھے ، ایک نے کہا کہ علم اور سیاسی فکر کا ایک تو ان گرگیا ، دوسرنے کہا

كظم ورسياس فكركا ايك منون كركيا ، دوس كريا الاميات ك إيك زېرد مت عالم نے وفات يالى ، تمبيرے نے کہا ، ايك سخت سان اور جف كنن ليدر كى محت ميو كقابولاك ناكم نزين ليدر إ اور مجهدية فرى بات بهنداً بي حقیقتا تمولانا ایک ناکام زین لیڈ رکھے، اپنی گریک کی ناکامی، اپنے دو تو کی خود غرضیا ل، مندوستانی زم کی بیاشوری اورنامجمی، ۲۵ سال کی طوبن جلاطنی اوراس مرت طویل میں سزار دل میں کا پیدل سفر، کئی کئی وقت کا فاقد اورسم ملم كي محليفين ، كيم وطن والين آكرسان كفرقد دارا ز شورا درشرس اسين منحق اورسلي موسا فكركى ناقدرى وطبقه علاء كالجودوق استالسندى اورا تحریزی بڑھے تھے لوگوں کی بے راہ روی ایملسل مصائب الاستحق کے دماع پر زاا تر نہ ڈالیے اوراسے بھی میں صاف اور سموارمیدا ن میں کام كرف كاموقعه ملتا تولقينيا مبندوستان كي ناريخ آزادي مي عبيدك بنام كانام كاندهى جي اشرى مجمال ميندروي ايندت و امرال اولانا زاد سردار میش اور را مندر برت دیک سائفه نکیاجاتی، گرآج مولانا کواوران کے كارنا مول كويوان كامحنتون اوران كامتقتر ل كاصحيح أغصيل طبين والا طیفہ مہت ہی محدود ہے، زیادہ بوائے الیے ہی حقول نے زندگی میں بھی مواا نا کود بوا نه، ملی را کل کہا اورا بھی اس مسے یا دکرتے ہیں۔ ايك دوست في تاياكمولانا في ايك ونعد فرما يار المجهم بالكل كمو مگرمیری مات من لوم اگرم سے بہری ایک بات بھی مان لی تومیری دلوا بھی تمت ادا بوصائے گی۔

السرا الشرعبيب لوگ تھے، جوخو دکو مشاکر توم کو بنا گئے ، جنول نے اپنی زندگی بریا دکر لی گرملک اور قوم کی تباہی ان سے نہ دکھی گئی ، جنول نے اپنی ساری زندگی بر ادر گئی مارے و بولے اپنی ساری زندگی کا سارے و بولے زندگی کا سارا عیش اپنے مقصد برقر بان کردیا، زندگی کا سارا عیش اپنے مقصد برقر بان کردیا، زندگی کا سارا عیش اپنے مقصد برقر بان کردیا، زندگی کا سارا عیش اپنے مقصد برقر بان کردیا، زندگی کا سارا عیش اپنے مقصد برقر بان کردیا، زندگی کا سارا عیش اپنے مقصد برقر بان کردیا، زندگی کا سارا عیش اپنے مقصد برقر بان کردیا، زندگی کا سارا عیش اپنے مقصد برقر بان کردیا، زندگی کا سارا عیش اپنے مقصد برقر بان کردیا، زندگی کا سارا عیش اپنے مقصد برقر بان کردیا، زندگی کا سارا عیش اپنے مقصد برقر بان کردیا، در بازی کی کے اس خاص میں برقر بان کردیا، در بازی کے اس خاص میں برقر بان کردیا، در بازی کے اس خاص میں برقر بان کردیا، در بازی کے اس خاص میں برقر بان کردیا، در بازی کے اس خاص میں برقر بان کردیا، در بازی کے اس خاص میں برقر بان کردیا، در بازی کی کا سارا کردیا ہوں کرد

جب مندد مستان میں انسانیت اورانصاف کالفظری رہ گیا، جب بہال ابک ان ان دوستے کو کھاجائے ہوگا وہ ہے، جب مزمب کے نام ہمندو ملان كا كالا كاط رما بها ورقر آن كى تعليمات كى روستى ميم مان مندوار غضبناک ہے، اس اشار و بے نفنی مطوص اور نما انسانیت و محرت کا كياتصور موسكتاه ع يتصور شايرتاريخ كي كوني كبولي بسرى كباني بوا زمانه فذم كاكوني كما كذرا موا تصاور تحيير زمانه حامليت كاكوني غزد الشمندان منل ، مولانا عبيدا ديرمسندهي اس شراعي اورا نصاف يسند دوري ايك یادگار کھے، جب ہندوم کانوں میں سیاسی طور ایکوئی احتیاز نہیں تھا، كيتے بي كەمولانا جب كلكنه كيے توسيمائ جندر نوس تے جوان داد ل این آزا د مندنوج کا خیال کے گرخفیرط رسے میں دستان سے کھاگ جانے کا اراده كررس يم يقي الك راز داران محنس من كفي مولانا سيمات حيت كى اور شرى سبهائ احترام مولانا كرما من تجيم مات سفي اليولول كى طرحان کی خدمت کرتے کھے اور پر وانہ واران پر ندا تھے ، مرس کہا ہول كه الجهام والناس وقت سے يہنے مركے، دہ أج موت توملان الفيس مندودُ ل كافلاً كمنة إورمند والحيس ياكتان كاففته كالم قرار دينه، تاع نے فور کہا ہے کہ سے تطريب طعني وس كابال لى داستار

اليري فدرت اكم كب عالتقى الجمي ري

# مولانامناظرات كيلاني

ديوسد في اين زيدكى ك كذمشند نوسي سال من علماء وصلحاءا ونضلا كى جوالك كثير جاعت ببداكى اورجوا يفي على نصائل بهترين عصائل، الجه كر دار ، كخة ميرن اورعلى على صلا خيتول كي ښاير ما مني من مهانول كي مرسي اورتومی زندگی کی ایک زر درت ضرمت گذار است موحی ہے اور تقبل میں مس کا وجود آب و مواکی ناموا فقت اور موسم کی ندر نی ناساز گاریوں کی تھے۔ محمياؤل مي ايك روشن حراخ كى حيثيت ركفتات بهارے مخدوم و محت م صاحب العالى والمنا قب حفرت مولانا مسيد منا طراحن كيلاني دام طلاس جاعت کے ایک متمار فرزندمی ر تحضرت مولا نااین قیمتی تصانیف، بے متمار علمی خدمات ، تدر سی حصوصیات ، اعترال فکر ، یا کیزگی ندان اور طوم حدمیث وقرآن اوران مصمنطقه مضابين كعلام عصرى معلومات اور دورصامنرى علمى تحقيقات كايك نامورسرايه واراورستم الشوت استاد موساخ كي حست سے می تعارف کے محتاج مہیں جس طرح جا نداور مورج کی روشنی جازاور مورج کی سے بڑی تعریف اورسب سے رفزا تعارف ہے اوراس ر کے می موجود کی میں وونوں خارجی نعارف کے مماح بنیں ، ان طرح مولانا مناظرامن كيلانى كے علوم وا فكاران كے تعارف كاسب سے بطرا دريد من ادرائی نظرولمبرکے لئے ان کابہ سرائے علم وفن ایک کارآمزدر لعہ تعارف کی صفیت رکھتا ہے۔

حصرت مولانا صورمهاری مردم خیززمن کے آیک در شاموارمی ، صلع مو يكير كانوش نصيب قرية" كيلاني" ان كاوطن مالوف ہے ، آپ ٩ ربع الاول سلسلم هواسيفه ما درى وطن موضع استخصالوا ل ميس سرا ہوئے۔ ابترائی محتبی تعلیم موضع کمیلان می اپنے تھا مولا نا حکم ما نظما جی سعید ابوا لنصر گیلانی اسے حاصل کی ۔ سیما علا صی مولانا بركات احدصاحب كي ضدمت من تو مك تشريف لاسي اور وبال درس نظامی کی ایت ای کتابس طرصی به مسلط می دارانعلوم دلوند مسلح مشيخ البندحقة بيمولانا مجو دالحن صاحب ويوسدي سيخارى اورترمذي يرضى اورنيح سلم سبيدنا الامم حشرت مولانا الشاه محدانورته ومهاحب تشميري رجمها ولأسع يرطهي اورا بودا ودحفرت مولانا شبراحرصا حب عنما في رح دموانا اسبراصغر عبين صاحب سيرياهي - حقرت مولانا سدس ما حب مدنی رحمه انترسے نسانی اور دی اسایزه سے دورہ صرف کی یا تی کتب برط صیس ۔

فرا عنت کے بعد سال ڈیٹر عدسال رسالہ جات الفائم "والرشیہ" دیو بند کی اوارت کا کا انجا کو دیتے رہے۔ آخر میں جامعہ عثما نے جید آباد دکن میں شعبہ تعلیمات سے علق قائم ہوا ،اوراب وطیعنہ یاب ہو کواپنے وطن گیلان میں خانہ نشین میں سے ساتھ میں دورہ حدیث کا انتیا زی نمبول میں امتحان ماس کی کفا۔

دیوبند کے دوران قبام میں آپ کو وقت کے جیرعلما و مقصین سے علمی فوا مرصاصل کرنے کا مہتم میں موقعہ ملاء ایک طرف پر نا می گرامی اسا مذہ مجھے جن کی بارگاہ سے سے موقعہ موقعہ ملاء ایک طرف پر نا می گرامی اسا مذہ مجھے جن کی بارگاہ سے سر و قت علم وقعنل کے نا ورد خیر ہے اور مہتم میں سرائے تھے مستی اصحاب کو بطری منی ویت دسیر حیثی کے ساتھ تعتبہ موسے تے دہتے تھے

اور دوسری طرف مولانا مناظراحس گیلانی ساشاگردمی برخت نتعالی شایز کی

رجمت ربانیہ نے علم کے دروازے کھول ویئے تھے، کیمیا کا اگر دنامیں کوئی وجو دہ نے نووہ وجود چیز ضروری اجر اور کو باہم ملا نے اور انصری غررہ طریقے برائے ہوئی اور کیمو سکتے سے پہلے وجودی شکل اختیانیس کرسک برائی براجزاء ہا کقدلگ جا میں اور کیمیا ساز کو انھیں آئے بہنچانے کا سکتے کھی آئا ہو تو کھر مونے کے نور شے اور دولوں اشر فیوں کا دھر کیمیا گرکی اپنی قسمت کا حصد من مسکتے ہیں۔

دارالعلوم کے اس سرا مدونگا اکابراور مولانا منا طاحن گیلانی کا باہم اجتماع کیمیائے علم ونن کا ایک بحرب اور بار باراز مودہ نند کھا، ننج کے سامے اجزا رہمیا ہوگئے اور الفیس صبح طریقہ برز کیب دی گئی تواس کے بیتھے میں مولانا منا طاحن گیلانی ، ان کے علوم و نظر بات ، ان کی توت تخرر دتھ بران کی کوسیع علمی معلومات اور علوم تران و صدیت میں ان کا جھا تلا نکر ، یہ ان کی کوسیع علمی معلومات اور علوم تران و صدیت میں ان کا جھا تلا نکر ، یہ اب کی کوسیع علمی معلومات اور علوم تران و صدیت میں اور اپنی تدرونیمین اپنے ایک وجود میں بہت سے فائد ہے دسینے والی کیمیا اور اپنی تدرونیمین میں مو نے جا ندی اور لعل وجوا ہر سے کھی بدرجما بہترا ور لازوال دولت اس کی سام و اس کی اور لعل و جوا ہر سے کھی بدرجما بہترا ور لازوال دولت

مولا نامنا طاحن گیلانی کو اپنے ان تمام اسا ندہ داو بند کے علی احسانات کا اعتراف ہے ، خصوصاً حضرت علامتہ العصر مولانا السید محدافورٹ ای کا خبری رحمتہ ا دیڑ علید کے فیصال علمی کے جذبہ ممنو نبت سے ان کا فلب لبر مزیب ، مجھے اپنے ایک گرامی نام میں حصرت مولانا

نے حیدرآبا دیسے تھا تھا کھا۔۔ میں کیاعض کروں

گرخارگرگل ست منهم آورده تست زندگی می وی چند است حیثات منقی جومشرت شاه صاحب قدس الترسرهٔ العزیز کے صحبت طبیعی گذیب

یول تو فقیرنے ستوں سے پڑھاا ورامنے وہ کا سرف ما على الما الى المع موى جزول سے كام ليے كا و هنگ آستنانه انوری سے آیا ، من دنوں القامسم والرمشيرس ابترائ مشن مضمون كارى كي كرر بالمقاتواك تهديمنى دمصامين حصرت شاه صاحب كومنا نے أور صلاح لیے کے بعد رئیس می دنیا تھا، وہ اصلامیں کیا ہوتی تھیں زمن آسان بنتی می اور آسان عرب کا یا سه حاصل کراکھا! متوب مولانا كيلاني از حيدرآيا و، مورخه ١ اگست مككره د بوندس درس نظامی کی عمیل کے بعد فوراً ہی معزت المخدم مولانا صبب الرحمن العثماني سابق صدرتهم دارا لعلوم ي جومرت الى اور قدر دالى نے اکنیں وارالعام کے دولمی برموں القائم اور الرمشید کی ترتیب و الخربرر ما موركر دیا . به دونوں برسے اسے اسے وقت میں ملک کے متاز على رسالون من شارك صافة من اورديو مندى حاعت كام فعثلاد وتحقین ای تارہ شازہ ملی تحقیقات امہی رسائل کے صفحات برش کرتے تھے. الرستسدوالقائم کے مضمون گا رول مس مکیم الامت مفترت مولانا كفانوى ، حصرت مولا ماصيب الرحمن عمّاني ، حصرت مولا ما سرمحرا نورتهاه كالتميري مولانا تغيراه وعثماني مولانامغتي عزيزال خنوعتاني مولانام اجاتعه صاحب رمت بدی ، مولانا اصغرمین صاحب دیومندی ، مولانا عسرا در مندهی ، مولانا عبدالسمیع صاحب انصاری ، مولانا محراع از علی صاحب مولانا محرمیال (منصورالانصاری) مولاناعات الني صاحب مسيرهي، مولانًا حكيم من الدين صاحب تكينوى ، مولانًا عبد الحمن صاحب فوردى وعبرتم قابل ذكريس، اورمولانا محدطيب صاحب ، مولانا مفتى محد متفنع صاحب ، مولانا ميرك تناه صاحب كالتميري ، مولانا احسان الشرخاي

املا تا جورنجیب آیا دی ، مولا ناشائق احد غنمانی بھاگلیوری ، مولا نامحہ طاہر صا قالمی جماعت دیومبر کے ال نوخیز نصلاء کے ابتدائی مضامن بھی انہیں

رسائل میں شائع موتے رہے ہیں۔ اس سے اندازہ موسی ہے کہ

ان دونول برحوں کا معیا علمی کیا تحقاا دران کی ترمتیب و تحریر کی زرد امان

كيا المميت وهن تفين مولانا مناظرا حن كبيلاني في العالم والرمث يدى ادارت كيفقر

ایک می شان سے دوبالا ہے اورست اردل کی ساری دنیا استے ایک سے سے ساتھی کی آمد کا انتظار کرری سے اور دارانعوم دیو بند کے کئی

عم ونصل کے زمانہ کتاب میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن تیمیہ، مافظ ابن تیمیہ، ماف

وفارا بی، ابن جوزی ، ابن ضد دن دست ه ولی ادر کی دست معلومات

ا در تیجرعلمی کی یا دِ تا زہ کر دِسے گی ۔ اس دور میں بہت سے مضامین دِمقالات کے علادہ کا میاردِ جانی

اور سیرت ابو در غفاری کے نام سے دوکتا بی کھی حضرت مولانا کی دیوند سے شا نع ہو کرمقبول عوام وخواص سی ، کھیر حضرت مولانا عمانہ لونوسی کے تعانہ کو نوسی کے تعانہ کو نوسی کے تعانہ کا میں حدرت بادرت ریف سے گئے ، حیدرت باد

مے میں کم و مبیق محبی سال حضرت مولازا کا تیام رہا ، جہاں عثمانیہ او نیورسٹی میں کم و مبیق محبی سال حضرت مولازا کا تیام رہا ، جہاں عثمانیہ او نیورسٹی میں سرک ترین نیزین ایران ایران کے ضاحی معیما رکھنی کھیں اور سے

من آب کی تدریسی ضوبات اینا ایک صاص معیا رفضی کھیں آب کے صافتہ درسس سے مہرین علماء اور اہل للم حصرات نے ترست یا کی اور

و ١٥ سي دوق اور حصرت مولانا كى بزر كان تؤممات سے بڑے سے بڑے

علی منصب کی ذمہ دار لول کولوراکر دینے کے قابل بن کے ، حیدرآبا دیس حضرت مولا بامنا ظراحس كي درس ضرمات گذمت نه حبيدرا با و كالمي زندگي كى ايك نا ندار علامت كفي مس طرح لغدا دوغر ناطه ا در قرطبه دقامره مي اسلامی خلانتو ں اور صومتوں کے زری عبر میں د نیائے برطے برطے علمار دین لینے کھنے کرد ہاں بہنے گئے کئے اور ان کی درسس کا بول سے الم د ن کے جیٹے اہل رسیے نقع اس طرح حیدرآباد کوانے وفت کالغداد مجهے اور مولانامناظرامن كوامس كهوارة على كامام الحرمن يا مولانا کی تصنیفی زندگی تودیو سندی سے شروع ہوگئی تفی اسکین ال زندگی رحوانی کی کیس حبدرایا دسی می آنی ، صدق ، معیارت برمان ، الفرقان ، ترجم ن الفرآن ، دارالعلم اورملک کے دوسرے على رسائل كصفحات كواهم كمسبير ون مقالات مولاناك قلم سے شکے اوران رسائل میں نشائع ہو کرنلم و اوب میں ایک منی بهااصاف كى حيثيت اختيار كريكئے -آپ كى مفيول نرين تصاينيف، نظام تعليم وترسيت ، الدين القيم البي الخائم ، ندوين صريث ، مسئله مود وغره حيدر آبا دي كي يا دكار ہں اوران مطبوعہ تصابیف کے علاوہ سبت سے مسودات ابھی حمزت مولانا کے پاس محفوظ م من کی طباعت دا شاعت امت کی موجودہ نسل كے ال نام وابل زاق اور كا حساس وف سے بطور ضاص مطالب على يفين ركيم كحضرت مولانا كاجومسرايه علم فضل كما بول اور رسالول بن محصب كربا برائيكاب مقداري اسى بسيديت زائداور معبار میں اس سے ملیند نر و خیرہ انجی مسودات ی کی سکل میں محفوظ ہے۔

بهلے دور میں جو منسراب بی اور بلائی گئی تقی وہ کھر سے ہوئے جام رسیو کے اور اور سے لنبر صادی گئی تھی وہ چیز جسے شا دانہ زبان میں درد نہا كيم يا يا ده كساران برمن كالفاظين بلهما ي يلهما كاكركارني وہ ساری کی ساری بیر مغال کے یاس سر ممر مفوظ ہے۔ كما ن مركد سايا ن رسيد كارمغال براربا ده نا نورده دردگ تاکست معرحضرت مولانا ال علمي، درسي اور تحقیقي کمالات کے علاوہ لقرر وخطا كاليك خاص انداز كعي ريحية بن اوربه يع سب كه زمرف ان كي نقر رون من زمان دسان كى لطانتين اوراستدلال وانصباط كى مدرس توعودس مبار کے ندرتی حسن کی طرح یوں تھی پڑتی ہیں کہ ان پڑھنع دیکاف کا کوئی سے بہ منیں ہوتا، حس طرح مہار، موسم کی خوشگواری، شیجر وئٹر کی ایک نی زندگی، بادل شمال کی مستیانه روی ا در عنیخه وگل، لاله د نرگس ا ورنسرین نوشتیزن کے فلک تسكان تهفيون كاليك دوسرانام سهداس طرح مولانا مناخط إحسن كى تقرر بالب ولهجه كي متصال الفاظ كي صحيح نشدت وبرخا سي مصناین کی آمد، معلومات کی وسعنت اوراسلوب دانداز کی جدت وتدرت ك جامع ب حناب ما برالقا درى مرير فاران في كما كفاكه نواب سادر یار حنگ نے خن کی سعف زبانی اور شعله سانی سے اب تک سینه باطل می ا مك تلاطم كي سي كيفيت طارى سب كها تفاكر من في فقر ريولا أمنا ظران كبلانى سے يہ على سے - مبلاد الني صنى الشرعليہ دلم كے طبوں س جب مولانا حيدرآبادي تقررس فرمات تھے تو موسط لئے ان کے سجھے دور ا رسما کھا یہ اور نواب بہا در بار حنگ کے یہ الفاظ مولا یا کی تقریر کے حق می و تحبین سخ بہت مام کی حیثیت رکھتے ہیں جس کے بعد مولا یا کی تفریر کسی

اورسمره كى محتاج تنبيل رستى -

مولانا ممددح اب عمانيه بونيورسسى كي خدمات سيرسبدوس موكر ا پنے وطن میں قبام پزیرم اوراس وفت نکردِمطالعہ کے مستقل شاغل کے ساعظ برائم مولانا محد قاسم نانوتوی قدس میره کی تاریخ حیات کی تالیف وتحريب، حصرت مولانا سوائح فالمي كوايني تصبيفي زند كي كالبك ضاص ولينهم وكالكه رئيم اورجان والعالن سكتي بن من تصنيف ير مولانا مناظرا حسن سائامورمصنف این دماعی پرواز کا ساراسرمایه صرف كردين كالهير كردكا موده عبط كررس أحامة كي بعداي كالمعناني لفس وسكار كے بالين ،حتم وابر دكى خواعبورتى اورانش رخسار مسرخ كى تمازت سے کیا کھرنہ کرد عی۔ ؟ آبجه من دربرم توق آوردوام دافي كرصيت يك جن أل ، يك نسبال الديك جم خان ريم میں بہاں اس اظهار واقد براینے لئے فی موس کرما ہوں کرموما كبلائى سيعمولا بالمحرطيب صاحب متم وارابطوم ويوند في مواع قالمى کے جمع وترمیب کی فرمائش کی اور جہتم صاحب کواس عنروری خدمت کی طف اس عاجزونا كاره في توجد دلاني. کم وہبت ایک صدی کے ماہ وسال کے الٹ کھیر کے باوجود مولانا بالوتوى كي حالات زندگي اورا فكاردمني كي اشاعيت سيسابل دلو بندی علمی زندگی کا ایک در دناک سانخه کھااور مجھے حب معی اس کی کا خيال آيا تويفين ركھنے كرمين اپنے ضمير كواني مجگر منده يا يا تھا ، ليكن ا "ديراً بددرست أبد" والمصمقول كي صحيح معنى اس وتت معلوم بو ي جب مولانا گیلانی نے اس ضروری ضرمت کے لئے بطوع ور عبت این آمادی ظاہر وائی، مولانا نانوتوی کے تحدیدی کارنا موں اور فلسفیا نہ دیکھا نہ ا نكاركى تت ريح و تذكير كاحق بلامت برمولا ما كيلاتى كومهنجتا كقا، اور

ير كيسے موسكما كھا قدرت سے جس كا كے لئے مولانا كيلاني كا اتحت ب فرمایا تحقادہ کام امک واہمہ کی حیثیت سے تھی کسی اور کے دماغ میں سیدا بوسكتا ؟ حق تعالى حضرت مولانا كواس على ضدون كي تميل كامو فعرادم امت کواس عظیم لٹ ان کارنام کی قدر کی تو فتی دے۔ يس في اس تحرير كے مثر وع من كها كھاكه مولانا مناظرا حن كبيلاني جاعت ولوښد کے ایک ممتاز فرزند میں اور دیو ښدی علوم و نظریات نے جن صاف دماغوں کو اپناآ مشیار شاکینے کے فابل مجما ہے مولان گیلائی النبي كرا ن منزلت اور عالي مرتبت حصرات من سعين اوراب اخرس في يرعوض كروسين من ف الوفى سے كام لينا جائے كرمولانا كيلاني علما إ د بوبند کی جامعیت علیم ، مجتلی فکر، معارف رسی، حقائق ستناسی ۱ اور سادہ ویر ضلوص زندگی کے ایک آئری یا دگاریں ۔مرزاصاحب علیادہمہ كى روح محص اشاره كرتى سب كدموا ادب كاخيال زكراور مهال ليكلف مرايتعررطهدك خراکے واسطاس کونہ تو کو مہی اس میرس قائل ما سے

44

# مولاناحفظالرين

#### دل شعالسازات می صاف بره گرازاب می بان کا محازات می لاکنون بل کانسان می

آمول اورسسكيول كے درميان گزرے جس نے سربرمنه بوارد ل اوار مقام ومخالفت كى معط كتي موى آك كاجي جان سے مقابركيا ، حيا ل كوسها ن کےرونے کی آواز کا ان میں آئی وہیں وہ استے حمم وجا ان کی پرواہ کے اپنیر آ کے رط حد کیا، جس نے چٹائی پر معظم کو تمان خدای خدمت کی اور اسس مے غرصانہ صدمت کی بدولت ان کے دلوں برحکومت کی ،جس کی تعلیمانی منعله نفنى اور شعله نوا بي سے حضرت عمر فاروق منے جلال اياني كاچراغ روش اور حس کی فصاحت و بلا عنت حفزت علی کی سحر بیا بی کے مشاہر جس نے اپنے علم و محقیق سے اپنے استنا ذعانا مرا تورث ہ محقیری کے وہی علوم كى يا دنا زه ك اورس نے استے جوئ مجا داندا ورجد، نداكارانه سام اینے استازالا سیاترہ مولانا مجود الحن کی دوجے ایمانی کوزندہ کیسا ساری دنیا اکمیس مولانا عف داار حن کہتی ہے۔ مرمیرے نزدیک دہ مولانا کی تم سے بہت آگے کی چرہیں۔ زندکی کے تیس سال کا سائھ کوئی معمولی سائھ تہیں ، اس کمیے عرصہ میں ا ان کی زندگی کے تھی پہلو میں نے دیکھے، سرمعیا رسمی نے انھیں جانجا اور میر كسوق يرائهم أردما، مكروه مهيته كندك بونابي بيلح، مهينه ايك لعل سنب تا ہے ہی د کھا ٹی دے بینے ، بیمرد در در کیشن طاہری شان وسٹوکت سے مستغنی، قوج وفراا درس وبیادہ سے بے شارہ اس کی زندگی کا حن خارجی کسی زمیائش و آرائش کا مختاج منیں ، پیرانی اس ما دگی اور اے نازی می دور دور تک مورت اسی مے سروسا مانی من از کرال تا مرال روا ب دوال سے ایک روشنی ہے جورا را کے برط حتی اوصلی رسی ہے ، ایک سیجاتی ہے جس نے دستمنوں سیے جی فراج محسین وصول كياب ، ايك صداقت ب حس كا عران كي بغيرماره من -لتعانفن اوركرم روحفظ الرحن ممرك يرتس تواسي سنجمالنا شكلم

ا دراس کا بچرطنا ،خفام ونا اورمشیر کی طرح گرجنانجی ایسا که مرارول صلم، بردباری اورزی ومسکنت ای برقربان ، اورمزاج برقدرت کابه عالم كان بخاطى بى وه ناؤك راست د حويد السية بى - برطة عرفة وہ آپ کے بن جانے ہیں ، رو کھتے رو کھتے من جا نے ہی ، کول کی طح معصوم ، عصدادرسادہ دل لوگوں کی طرح زیھیرنے والی نارا ضکی ۔ خفظا ارحمن ایک شخس نبس سے ایک ناریخ سے ، ایٹا رواستقلال كالك افسانه سع ، جرأت وتشجاعت كاليك دورسي اورحركت وكل کاایک نمونہ ہے۔ جامعہ ڈانجیس کے کسی اجتماع میں شہور شعلہ مفال خطیب اميرشرلعيت مسبدعطاء الشرشاه مخارئ فسيخ استنا والإساتذه علام سبیدا نورشاد کشمیری کے متعلیٰ کہا تھا کہ میں ان کے لئے اس سے زبادالیا کہوں کہ وہ صحابہ کے فاقلہ کے ایک آدمی تھے جو محیم لوکراس دور مل آك كم ي رخاری ساحب کے اس جملہ کی نقل نہیں بلکراپنی جگہ ایک صدافت

یخاری صاحب کے اس جملہ کی نقل نہیں بلکہ اپنی جگہ ایک صدافت ہے کہ مولانا حفظ الرحمٰن اس نسل کے ایک فروج ہے میں نے جزیرہ نما کے عرب سے حررہ خیبرا ورورہ کوہاٹ عرب سے حک کرا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے درہ خیبرا ورورہ کوہاٹ کی بہارٹا بوں ، مسندھ اور را جیوتا نہ کے بے آب وگیا ہ صحوا کوں ، کرع ب سے مما حلوں ، ترکتان و خوارزم کی وادیوں ، خطاو ختن کے جمیدا بون ، نمیرو ایران کے خیابانوں اور جا ایک مغرب کے ظب وجگہ کورو نہ طی الانھا۔

اکھواور ایک دفعہ حفظ الرحمٰن کی صورت دیکھ لو، تم نہیں تمہاری آنے والی نسلیں تک اس برنو کراں کی کہ ہا رے براوں نے اسی مرد صف نشکن وصف آراد کو دیکھا تھا جس کے ہاتھ میں ملوار نہیں تھی گر 49

اس نے بیخ والی کے جوہر دکھائے، میں کے پاس کچھنیں تھا گراس نے
سب کچھ رکھنے والوں کا مقابلہ کچھ اس شان سے کیا کہ طاقت نرح ہوکے
تھک کرا ور بے جان ہو کر ہیجے کو گر رہای ۔
مولانا حفظ الرجمان ہمارتہ یں بلکہ چار کروڑ ہند دستانی مسلمانوں کا
دل مضطرب ہے ۔
دل مضطرب ہے ۔
پیمنان حیات کی یہ ہمارہ اگر موانے والے سیراارس کا صدقہ ہمانوں کے
پیمنتانی حیات کی یہ ہمارہ اگر موانے والے سیراارس کا صدقہ ہمانوں کے
پیمنتانی حیات کی یہ ہمارہ اگر موانے دولتے سے مسلمانوں کی یہ زبان ہوئتی رہے
سے دول وصور کتارہ ہے اور یہ جراخ دولت رہے ۔

· M.

# والرالعلواكاليك فرئال مولانا ميرمنا طراس كيلاني

(4)

را تمالح فی نے ایک صرور سے مضرت مولانا سین ظارمین صاحب گیلانی کے متعلق ایک مضمون لکھنا اشراع کیا تھا لیکن بھاریک خاص وجے اس مضمون کو جھوڑ کراسی موضوع وروس مضمون کرجے نا تمام رھا مضمون اگرجے نا تمام رھا اور جو چیزی اصل مضمون کی جینیت سے لکھنی تھیں وہ اس منظر اسکیں بیکن یہ نا تمام مضمون بھی حضرت مولانا مناظل حسن صل کی شخصیت اور علم نا فکر کے اس منظر و واضح کرتا ھی، تارئین اجتماع کے معالد کیلئے یہ تحریحا ضر واضح کرتا ھی، تارئین اجتماع کے معالد کیلئے یہ تحریح احمر حدا مدوری تحریک میں موقعہ کر میدا دھوری تحریک میں موقعہ کر میدا دھوری تحریک میں مکمل ھو ہسکے ہے بادی کر خام اور دیختہ کن مشیشہ ما مکمل ھو ہسکے ہے بادی کر خام اور دیختہ کن مشیشہ ما

ہندوستان کی طوبل سیاسی تاریخ کے جو حقائق انی اہمیت کے لافا سے کسی تعارف و تشریح کے مقاح نہیں ، انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے کہ آنگریزی حکومت کے تسلط کا لی کے بعد مہندوستان ہیں دینی برکا ت ، اسلامی علوم ومعارف اور فدمبی زیدگی کے لیئے دیو بندکی جاعت علماء مرارک کی حیثیت رکھنی ہے ، تقریباً ایک صدی کا سے ، تقریباً ایک صدی کا دو بدل کا کا سے کا دو بدل کا کا دو بدل کا دو بدل کا دو با کا دی کا دو بدل کا دو با کا کا دو با کا کا کا دو با کا کا دو با کا کا کا دو با

اس جاعت نے اپنی عملی صدوحهد، علمی کا ویٹول، نسنیفی ضربات بلیغی مهات
اپنی اخلاقی طاقت اور روصانی برکت سے انگریز کے زبان اقتذاری اس کے
افتراراعلیٰ کے ہروفت کی مخالفت کے یا وجوداس سرزمن پردین کو دنیا کی ایک
زندہ و نعال طاقت کی جنبیت سے زبرہ رکھا، موابع و مشکلات کے وہ
توفناک سسیلاب جواس جاعت کے راسنوں کو باربار رو کئے رہے آج کھی
تصور و تحنیل پر گرال ہو کرگذر نے میں مگر سم شکلات و موانع اگر تک نے کھاتے
ہیں نوابل کار کے ایشار دنو کل اور خلوص و بے خرضی کی اونی اونی چیانوں اور
بین نوابل کار کے ایشار دنو کل اور خلوص و بے خرضی کی اونی اونی چیانوں اور
بین و فداکاری کے برطے برطے میا ڈوں سے

یہ قدرت کا ایک کریٹمہ کھا کہ دیوندس دارالعلوم کے نام سے مرز فالم کیا گیا اس کی مبنادین ام و منو د ، شهرت اور وافی اقتدار کا سمینت منین كمراكيا تما بداليي علوس و ديانت ، حق تد لي كي رضا جوني اور شريعيت مطره كي مرملیزی کی نیک خوامشات کی اینتین کفیس جواس نه قت کام میں لائی کیسی دارالعلوم آج این زندگی کالیک دور پوراکر کے ایک نی منزل می قدم رکھ ایسے اوردفت كاطبيب طاتنا ہے كذاس كى نبين برسنورمتحرك ، اس كاتلب س طرح سركرم عمل اوراس كے اعضاء وجوارح اسى شان سے مضبوط و تندر ست من ، جماعت و بو شد کے مورث اعلیٰ ، امل مام ، است والکل جینرت. شاه دلی اینزالد ملوی قدمس سره بی، ا درای کی زندگی کا سرحتید، وقت جا مع الطابروالياطن حضرت حاجي اوادا دسرصا حب مهاجر مكى كي روعاني زند كى ہے، جامع الفضائل شيخ الاسلام مولانا الوتوى، فيقبه ورال الم ازمان حضرت مولانا گئے ہی ارتمہم اسٹی حضرت حاجی صاحب کے مخصوص منتقدین میں سے تھے۔

مضرت طامی صاحب نے شامل کے محافہ یا نگریز سے نسکست کھائی یہ ان کی فوجی طاقت ،حربی سازوسا ، ن ا، دعسکری شظیم کی نسکست تھی لیکن

ان کی روحانی طاقت ، بلندارا دے ، دوررس نظرا ورمحت دین کے جذبات نے كى قىمت رشكست كى ما طامرى اى شكست كے بعدان كا باطن عمل کی دومنری را مول برجاده میما موگیا ، پہلے وہ سباسی ما تنو ن برخلیها کم دین قیم کی حیات بدر مدی را میں کھولنے کی فکر زمانے ستنے ، تفریر کی ناموانقت عصر تمنا بارآورند ہوئی توان کے دماغ نے تعلیم و تدریس کے درائع سے اسلامی عقائدواعال كي حفاظت كاليه اورنقت تباركريسا ,حسنة خاجي صاحب یہ نقشان کی خانقاہ کے دو در دلیٹو ل کے منجا اوران دو در دلیٹول نے اتحاج مذاق ا در موانقت خیال کی شایر دوسے ایک بن کراس نقت کو ایک عمارت کی شکل دی ۱۰ مک مین خواب کورا قعه شادیا، اس ته اکو صورت سمیس دی الخول نے ایک ایک اینظے جمع کی اورد ارا تعبیرم بنایا ، ایک ایک مسیرمانگا اوردارالعلوم كى داغ س دالى، أبد اكمسلمان كون كوروازم ير وسنك دى اوراست سيداركيا ، ايد ايك شخص كريف آلودو ماغ رمحن دى كَا تُكِيلِكًا دى، دا يسرالمونى وسيه ه الخير.

ان دونوا بندگول کے بعد میرسید ناحضرت بیخ الهند، حضرت مولانا معلیالرحمن الفقائی جفرت مولانا معیب الرحمن الفقائی جفرت مولانا معیب الرحمن الفقائی جفرت مولانا معیب برمحدانورست و صاحب کانتمیری ، حصرت مولانا سیدمحدانورست و صاحب کانتمیری ، حصرت مولانا عبیدا دنترسندهی ، حضرت مولانا مفتی عزیزالرتمن عثمانی ، حصرت مولانا معیدا حدصت مولانا سیدجیین احرصاب مدفی این و معزرت مولانا شیراحد عثمی فی ، حضرت مولانا سیدجیین احرصاب مدفی این و مین درسس گاه ، اور مدفی به و دست مین این درسان گاه ، اور درصانی دارالتر نبیت کے گوان و نگر بان رسید مین رسید مین رسید مین رسید مین رسید مین درصانی دارالتر نبیت کے گوان و نگر بان رسید مین رسید مین رسید مین درسان گاه دارالتر نبیت کے گوان و نگر بان رسید مین رسید مین درسانی دارالتر نبیت کے گوان و نگر بان رسید مین درسانی دارالتر نبیت کے گوان و نگر بان رسید مین درسانی دارالتر نبیت کے گوان و نگر بان رسید مین درسانی دارالتر نبیت کے گوان و نگر بان رسید مین درسانی دارالتر نبیت کے گوان و نگر بان رسید مین درسانی دارالتر نبیت کے گوان و نگر بان رسید مین درسانی دارالتر نبیت کے گوان و نگر بان رسید مین درسانی درسانی دارالتر نبیت کے گوان و نگر بان درسانی دارالتر نبیت کے گوان و نگر بان درسانی درسانی دارالتر نبیت کے گوان و نگر بان درسانی دارالتر نبیت کا مین درسانی دارالتر نبیت کے گوان و نگر بان درسانی درسانی درسانی درسانی درسانی درسانی درسانی در التر نبیت کا درسانی درسانی

دیو بندیے اپنی ۱۰ مسال کی زندگی میں علیار ، نضلار مسلیارا وایرار کی جوجا عت کشیر سیدائی اور جس حما عت نے اطراف و اکٹاف یا لم میں علوم دستی ، اخلاق محمدی اور برکات اسلامی کی تعتبس عام کردیں ، ممار ہے بزرگ

صاحب المعالى والمناتب، ذي المكارم والموامهب، فاضل حيين، ميل لنخرير حضرت مولانًا مسيد مناظرا حن كيلاني ( مرادية فيوهنه ملي ا جبا دالشر إني ) اسی جاعت کے ایک متاز وزندمی ۔ مفرت مولانا موصوف مہاری مرفع فیز مرزمن کے ایک درشاہ وارمی اوران کی ابندائی تعلیم درمیرے مرارس کی ممنون منت ہے، میکن مولانا موصوف جب لیا اتعلیم و کونر ترفتہ لیف لائے توالمول نے دیو برک فکر ولو بند کے طرز علیم ، دیوبند کے علی مساک، د د يومند كے على ما حول اور مزر كان ديو بندكى على صحبتوں من اينے دل و صميركى سرانی کاسامان موجودیایا، حیانچردارالعلم کی تعلیم در رسیت نے حصرت مولانا كيمينه كوديون عام وتنون كالبعظم الثان كتنب فارسناديا اورآج بغيركسي خطرة نزويدكها جاسكما بصركمولانا كادجودا وران كالمهم تخصيت دارالعلم كے فیصان على كالك الله و فرب نونه ہے جس میں تقبل بسیاري خونصورتی، نورسته عنول کارنگ و کهت اسفی کی سرخیان، ما دستال کی مستنا زردی ، ساون کے جمیبند کی ملکی میمو ارس ، شب ما متناب می تعلی ہوتی جاندنی اور در در نظم کاکیف وخار . برسب کورنخزت موجودین ، داد شدیت ا ورحصرت مولانا مبدمنا طراحس كبيلاني، يك مي حقيقت كے دونام بين، الراب داد مدست سے اس کاروہ سٹادی تو اس کے اندر سے مولا ما ظرامس کیلائی ہی کلیں گے اور اگر مولا یا مناظراحن کے فکر د انظر کا جزیہ کیاجائے تو اس کا حاصل محرو بوسندست کے اور کھیس موگا۔

رافم آنم ان حما المعمول کے گردہ سے تعلق رکھنا ہے جے اپنی افعاد طبیع کی وجہ سے اہل علم حضرات عصر داتی تقرب د تعلق کا موقع مہت کم طنا ہے ، لیکن میں اپنی ان وار دات قلبی کے اظہار مرجمور مول کہ مولانا گیلانی کا تعدو میرے لئے لذت کہنٹ ، ان کی تخر سرمی میری کا کھول کا ایک حس اور ان کی تخر سرمی میری کا جھول کا ایک حس اور ان کی تنخصیت میرے خرند میرے خرند میں میرے خرند میں میں میں کی متاع عز سرے میں مجھتا ہی

مجے اے اس وعوی میں کا فی احتیاط میں لطربے کمیرے تصورات سے اگر مولانا کی سخصیت کودرا کرنے کی کوشش کی جائے تو کوشش کرنے والے کو اس میں اتن مصوبت برداشت کرنی براے گی جتنی محبت کرنے اور صرف محت کے نے محت کرنے : انے کسی جو نے کو اس کے برطوں اور برزگوں سے الگ کرنے میں روا تت کی جاسکتی ہے۔ مولانا كيلاني كوحب تك ان كي تخرير زن اور مستفول مي د يجيا نو ره يي ا در تصری علوم کا ایک بحر د خارنطرائے، حب ان سے ملاقات موتی تو سکی نک دلی برا ده مزاجی، اور صرب و سے نودی کی نیزنگیا ل ان می الطیح بجرى مونى نظرا بس حب طرح رات كے سے میں ان گنت تا رہے آسان ك بلنديوں برآ گوركے فوشول اور و انوں كى طرح بھر ہے موے نظرانے ہى ا جهرة برعلم كي منا نن ، آنكيون من باطني كمالات كانور، يا تو ل مي ملاك طرفتي اور سنستنگی بولنے برآتے ہی تو تھو نے حملوں میں دنی دلی آواز سم علوم ومعارف کی ساری داستانیں کمیرجائے ہیں ۔ حضرت مولا ناکی نا دت ہے کہ کسی مجلس میمروف گفتگو ہوتے میں توان کی آنگیس با نکل بندرمتی من اور ماتیم دا ، سرمیارا ده متارما ب ا در مولانا موصوف قلندرا ناور بخروبا نه رنگ بن او نجے اوسیے عقائی یول بیان کرنے مطلح اتے ہی کہ گویا فراز کوہ سے کوئی آلشار مبدرہا ہو، وہی ألشار كانعمه أبشاري موسقى اورآن رئاسكيت مولونا كيساته ساكة ين اس ما قات كو كلولنهي سكتا جب مم جنر دوست ال كي ضرمت میں صاصر کھے، میرے براور نخرم مولانا الورصابری نے اپنی ایک تا زہ غزل مولانا كوسمنان ، مولونا الى سے يبلطى كفتكومى معروف عق تعوشاعرى تصرحيرا ورمولانا انورصابرى فيانى نغرط ازبول سع

مجس کے مذاق کا رُخ دوسری طرف کھیر دیا تو مولانا کھی اسی طرف آئے اور کھیرا کھوں نے اپنی جین نعتیں ، جن جن حب بوی کا سوز ، ہندی زیان کا لوچ ، حکیمانہ نکر کا تحیٰل اور غرض کہ رسب کھے تھا ایک نیا میں محویت کے ساتھ ہمیں سے نیا ہیں۔

مولانا ممدوح سے میرے ذاتی تعلق کا برمبلاد ن ہے اوراس کے بعداب عرصہ دراز سے یہ برمسنور ہے کہ حب مولانا مجھے یا دہتے ہی نو میں انحصی خط لکھنا ہوں اور مولانا ممدوح کو جب میرا خط ملنا ہے تو دہ اپنی علمی مصرد دنیات کے با وجود دبر سو برسے صرد درامس کا جواب دستے ہیں مؤ

4

#### ایك تابنده نقش \_ ایك عظیم ها

مولانا حفظ الرحمل مهواروي رم) سب کهان کچولالهٔ وگل مین نمایا ن موکنین خاک بین کیاصور تاب ہوں گی کرینیان موکنین

انگریزوں کا دور حکومت اس اعتبار سے تو ہمارے لئے بڑا تکلیف دہ ہما
کان کے دور حکومت کے موسال میں ہم ان کی غلامی میں دبے رہے اور ہورے
با تفایا و ان گواس طرح بند سے رہے کہ نہ ہم اپنے دماغ سے موچ سے تھا ورز ہم کو تفایا و ان آزاد تھے کہ کھے کرسکتے ، لیکن اس دور غلامی کے شرسے ایک خریمی بیدیا
ہموئی اور دہ یہ کہ انگر بزوں کے جوروت شد دا در مکا رانہ ڈیلومیں نے مہند و تان
مرملان اور مندووں میں برطے برطے شاعر، مقرر انحطیب ، تو می رسنما اور پنے وریحے کے علا اور اینا رمینیہ کاری غیر معولی تعدا دمیں بیدا کئے ۔
مرملان اور مندووں میں برطے بنا ورد دور د حبب صربے گذرجا آ ہے
والی کی دوابیدا ہوجاتی ہے ، بہی کیفیت اس دور میں رہی کو انگریزوں نے
ہندد مستمانیوں کی فرمنی صلاحیتوں اور دورا عن قابلیتوں کو حتنا و با ناچا ہما کا
ہمند دمستمانیوں کی فرمنی صلاحیتوں اور دو با می قابلیتوں کو حتنا و با ناچا ہما کے
ہمند دمستمانیوں کی فرمنی صلاحیتوں اور کھیلیں اوران سب بے
ہمسلاحیتیں اتن می ابھری ، اتن می برط حصیں اور کھیلیں اوران سب بے

متحدہ محاذبنا کرانگربز پر ہے در ہے ایسے تدبیر حملے کئے کراس قوم کو حبس کی صدود سلطنت میں سورج عزوب مہیں موتا ، مگنامی و ناکامی کی گہرامیوں میں دوب صانا پر ا

ای دورکی ایک نما م شخصیت مرحوم مولانا حفظ الرحن کی تخی جرسینے والے سہوارہ ضلع مجبور کے نفتے ، گران کی زندگی کا بڑا حصہ دیو بندمیں گذرا موہ دارالعث کوم دیوبند کے فاضل بمتہور عالم وقعدت ، حضرت علا مرسی محمدا نورست ہ کشمیری کے شاگر دیکھے ، ان کی طالب علی کا زمانہ تھی دیوبند میں گذرا ، کھیرد و دارالعث میں کرزا ، کھیرد و دارالعث میں سال تک وہ دارالعلوم کی مجلس شوری کے دیاب و مودارالعلوم کی مجلس شوری کے دیاب و مودارالعلوم کی مجلس شوری کے دیاب دورالی کو بنیت سے شیار وزر کی کے دیاب سے اورال رشتوں اور تعلقات میں ان کے بہت سے شیاروز ویابند میں اسبر موسے و درال رشتوں اور تعلقات میں ان کے بہت سے شیاروز دورا

مرقوم بلا کے ذہرین، حاضر داخ، حاضر جواب، مردم مسنت میں معاطر تھے ، معاطر تھے ایک کا مرائے ہاں اور علی وجر دجر ہے محاذیر ایک کا مرائے ہاں اور تھے ، مختلف نظریات وعقائد کے افراد کر ایک طرح محتلف نظریات وعقائد کے افراد کر ایک طرح محکر ناا ورب کی خواہا تھے ، مختلف نظریات وعقائد کے افراد کر ایک طرح کے افران کے افران کرے افران کے دوست پر لے آنے اور اینے کا موں پر لے گا کھیں بڑا اسلیقہ تھا۔

ابنوں سے ان کے بہاں اوان کی کا کوئی میدان بنیں تھا ، اوران کی سخصیت اتحا دیا ہمی کا ایک کشار ناتی کا کہنا تھا کہ سخصیت اتحا دیا ہمی کا ایک کشاریا تھا کہ سخصیت اتحا دیا ہمی کا ایک کشاریا تھی ، ان کا کہنا تھا کہ سنے کمی بنیں جو کا شاجانتی ہے بلکہ میں نوسوئی ہموں جسے کی مختلف طاکم وی کوئی کمرا کی دوسرے سے ملا ویتے کا کام آتا ہے ہے ۔

مادیے ماہ ان کا پر حمله ان کی پوری زندگی کا صحیح تعارف تھا، واتعی وہ لوٹے موسے دولوں کے دولوں کو جرانے اور منتشراز اوکو ایک جرام محمدے کردیئے کے ماہر محمد

ہ ضرد ماغ اس درجہ کے کرا دھر آپ نے بات شرد تاکی ، ادھر وہ سمجھ، اور انفوں نے ترشا ترشا یا جواب دیا ، د عال ' دھاں کر کے بولیے تھے ، اور استے تیز کو بیے این کی بیسان میں سائنسس اینے تیز کو بیا اور درمیان میں سائنسس نہ لینے کی وجہ سے ان کا چہرہ سُرخ موجا آما ور گئے کی رکسی کھول جاتی تھیں گرا تنا تیز کو لینے کے با وجود یہ نہیں موسکتا تھا کہ مولا ناکی زبان سے کوئی غلط بات ، کوئی غلط جانسی جو سکتا تھا کہ مولا ناکی زبان سے کوئی غلط بات ، کوئی غلط جانسی جو سکتا تھا کہ مولا ناکی زبان سے کوئی غلط بات ، کوئی غلط جانسی جو سکتا تھا کہ مولا ناکی زبان سے کوئی غلط بات ، کوئی غلط جانسی جو سے ۔

ملک کے بیچے فائم ، پیکے جان شار ، ملکی مفاد کے بے لوث میں فیطا ان کی جوانی کے بورن میں گذرہے ان کی جوانی کی جوانی کے برمان کی مفاد ہے جوانی گذرہے لیگ وکا گرکسی کے مقابلہ آرائیوں کے زمانے میں جومسلمان رمہا مسلمانوں کی نفرت وحقارت کے برجے نک شکا در ہے مولانا ان کی بہل صفیمی بھے مفاد ہوئے مسلما نوں کے غمر ار ، سیسی مترک خیا دات میں مذعرف د ملی مفادم مسلما نوں کی حفاظت ، ابرط ہے موئے مسلمانوں کی آباد کاری اور النے موئے مسلمانوں کی آباد کاری اور النے موئے مسلمانوں کی آباد کاری اور النے موئے مانوں کی آباد کاری ایسا محد میں مخبوب کوئی بھی مؤرخ کھلانہیں سکتا ۔

بیسیوں توجی، دینی، تحارتی اور رفاہی اداروں کے رکن بلامر رمیت عقے، رب کے کاموں برنظر رکھتے، عملی طور پر رسب کو مدد سنجاتے اور رمیس می

تیادت ورمنمائی کی حقوق اد اگرتے کھے۔

دانی طور رہے صرطنار، برم دل، خوش طلق، مبنس مکھ، یاروں کے باراور درستوں کے درست تھے۔

الخبس عصر مهت جلداً التفا كرجتن جلدى آالى طرح آندهى بكولے كى طرح جلدى كل الله معولى كرصاف كى طرح جلدى كل ما تا تھا، خوراك مهت كم اور ساده كها سمعولى كرصاف سقرا، قد لمباہونے كے با وجو وكيم الساد لفر ميب كرشاع كے اس شعر كے مصدا ق نظراً تے ہتھے ہے

موجمی نروت کی کے قدر منایر نستار مرو محتن اور ہے مروفرامان اور ہے ظوالم هي مي الحقه بإين علويل ، تقرير مشهنه درفية ، تخرير مياده مكر دلفر كفته وموتز ، عصه ولفر بب ميارو محبت كالذاز عِمصوى -وه اینے بڑوں کی بارگاہ میں پوری طرح مؤد ب ، کھیو توں پر تعبین ، ایبرد شكات من ان كے شربكيا حال ، غريبوں كے د كھ در د كے ساتھى ، عمل اور يم كاجزيه اتنازبا ده كفاكه اپنے رضا كاروں اور والنزوں سے ساكھ معمولي كامول من حصر لين تقير سب ہی لوگوں کو وہ منظراب تک یا دموگا کے مسر جمہویہ کی امریر العوم کے بڑے ہال میں عصران کھا ،سیکروں بڑی حیتوں کے لوگ سال موجود ين كرمولانا كهانے كى جيزوں كى طنت يو ن اورجائے كے ميٹ ليك ليك ك مها نول کے سامنے سنجار ہے تھے، ان میں بالکل اس کا حساس نہ کھاکہ وہ ملانوں کے نمائندہ اور تومی جاعت کے سکر پیڑی، پارلیمنٹ کے ممبر اور حمارومي رمهايس -حضرت شاہ صاحب کی صاحبزادی کو این مورد میں استیش سے محمریہ اين سائف لائے، راسته مي رواك ريكاوں كاروا اور و يونفاس ومرك وقت كالأى كاكذرنا مشكل كقا، مولانا فور أكارى سے ازے، دى بس تيز تيز يا كف چلاکراری اکرای سواک کے کنارے پر کھینک دیں اور گاڑی آ گے ہے آئے وفتر حمعية بن اين على كے لئے خود يا ذكرم كرتے اور مالئي من دولار عنل كرات تفيدة عرف ايناكا و دكرت بكه دوسرول كى مى صدمت كرت اوردوسرول کے علی کا آتے کے۔ مياكدا و ع كوفوب محصة عقى ران سي آكي راه و مقالمه كرت ، مقابل آخير ك دُف رہے اور حرایت مسالم

ا دھے روکتے تھے ، گران کی براٹوائی اور میرمتقابلہ دیا سے اور کمینزین سے فالى وتا تھا، اجانك ما سے مدار نے كے عادى بيس مھے۔ علی استصادی تنهی اوروسی مانل سے لے کرعمر صافری منرور مات مكران كى كرى نظرتهى ، سام براك برط الون دا تون كالون ما تون الول المسفه بركفت ورائة اورسب سے ابنالو ما منوالينة تھے ، دلائل گھرالينا ان كے بائين بالحد كالحيل كفاءكس كفي مسكر وليل كي لغير بات نبس كرت اورابي ولانت سے ہرمسندم مضبوط دلیس کال لاتے تھے ، مسئد کے ایک ایک كومت كوا مطرح كولية تفي كرحيرت بوجاتي كفي -مولاناكوم سے صرار او ئے كئ سال سين سے بى مرسے يہ سے كم قوى اجها عات ، على صرور تول اورسياسى ئا ديراب كم مولانا كا خلامو تود ہے، دلوں میں ان کی یا دیا تی ہے اوران کی یادوں کا ایک الیا سریہ سے كخزان ول اسك لغيرالى نظراً ما بد ـ مجدت سن كريوا ما برز، سرفردسس مهادر التاريسد عرسمراج اور کند کردار کااف ان کھا جس نے اپنی زندگی میں خوب منبرت و مفیولیت یا فی اور مقبی مقبولیت و عزت توان کر کے بیاں کی ہے ، جس سے نقبن ہے کہ بائے مولانا نے توب حصر با یا بروگا۔

اورا مع عبد کرین کراس جا نباز، جری، اور سرا با اظلامی بزرگ کی زندگی کرسله منے رکھ کرانی زندگی کواسی کے سانچے میں ڈالینے کی کوششیں کریں گے خوامیں توقیق دے۔ آمین کم آمین ۔

### حضرت مفتی صاحب رور مضرت مولانا انورشاه صاحب

دل کورووں کہ یا جگر کو مسیسر ہو میری دونوں سے آشالی ہے میں دونوں سے آشالی ہے میں دونوں سے آشالی ہے دونوں مفتی معا حب رحمۃ الدیر ملیہ ہے وانفیت اس ما حول میں ہوئی جو مرسہ اسینیہ دہی میں حضرت مفتی معا حباب مسید محمد الموری ہے حضرت محولانا سید محمد الوریٹ اوصا حب کا تقمیری کے نفوس قدم ہیں ہوں الرسی میں گائم تھا ، جاننے دالے جانئے ہیں کہ اپنے وقت کے ان دوجے مثال عالموں میں گہرے ، مخلصان اور بے تکفان نعلقات فائم کے جواس و نت کی سردی اورگری کے با وجو دایک رفتاری اگم رہے ۔ ہر دوبزرگوں کے ان تعاقات کی بنیادی تھی کردونوں مسیدنا حضرت شیخ الهندر حمۃ الله علیہ کے شاگر دا وراز ہر مہند دارالعلوم کے فاضل کھے ، دونوں خرجی اور سیاسی تھا کہ میں نکر دندا ت کی مکیا نیت رکھتے تھے ، دونوں خرجی اور سیاسی تھا کہ مرہ کے مرانہ سنتا در کھا دونوں ایک دوسرے کی عمی وقیل ملاحیت ہیں اور میں اور میں اور کی الات کے مرتبہ سنتا ہی خطے ۔

حفرت علامه انور تناه کا تغمیری نے اگر عالم الدین والدنیا م کہ کرمفتی مما حب کو خواج تحمین اداکیا اور محملف مواتع بران کے متعلق مرح و تعریف کے وہ کیا ت کیے جوابینے معاصرین میں سے کسی تھی کے متعلق ان کی زبان پر

نہیں آئے تو حصرت مفتی صاحب نے بھی مصرت شاہ صاحب کی رفاقت ودوستی کاحق ا دائیا ، ہمیتران کے احترام میں این انھیں کھیا ہیں ، ہمیتہ والی معاملات من الحين خيرخوا ما زمتوردن سيمتفيد فرمايا ، محمد الحيى طرح يا وي كرحفرت شاه صاحب كي دفات اجون سيسم إرحفرت مفتى صاحب مرحم في سرروزه" الجمعيت" من خوداسيف تعم سے تعریق داريدسيرد علم فرما يا تھا اور اس حادثه عظیم را بنے دلی ما ترات کا انلار کھا سے وزنی اور وقیع ا غاظ میں فرما يا كفاكه آئ تك بي اسيني فلب دوماغ بين ال كالر فيوس كرما بول. اع سے کیاں سال سلے (دارالعلوم دیوند کے انعای طلمعقدہ کی سے بہلے کی بات ہے ، دارالعلوم سے حید نوع خاصل کے ، مولوی امین الدین ما مولوی محد کفایت انترصاحب شایجهای پوری ، مولوی محرقالم صاب دایوبندی اور محرصنيا والحن صاحب وابندارًا ن حضرات في محملف مفامات يركام كما کھراس ارادہ سے دہلی میں جمع ہو گئے کہ یہاں ایک مدسہ قائم کریں گے اور الرونطر كا زادى كے ساكف دسى اور على ضرمت الحام ديں كے -سنبری سجد دلی من مررسی مینید کے اسے اکنوں نے جھوٹا سا مدرسر فائم كيا مولوى ابن الدين صاحب اس مدرسي مهم قراريا \_ ي مولوی محد فاسم صاحب اورمولوی صبارا لی صاحب مرسس اور مولوی محركفا بن الترصاص عدار مرس -

دہلی میں ای وقت نتجوری سجد کا مرسسہ میں قائم تھا، اسمینہ کے نیام کے بعد ہجوری سجد کے مرب میں صفرت مولانا تعیرا حرفتها نی مرجوم ہمولانا البیمیع صاحب دیو بندی مرحوم اور مولانا محرابرا ہم عما حب بلیا وی مرسس بن کرآگے۔ مولانا تنبیرا حرفتها نی اور مولانا عبد السمیع صاحب رصلت فرما چکے ہیں ، اسس قافلہ کے صرف ایک ممافر مولانا محدا براہم عما حب بلیاوی دیو بندی موجود ہیں اکھوں نے ہی مضرت مفتی صاحب کھا تتقال کے بعد ہمیں سے مایا کہ نہری ہو می مفتی صاحب کس طرح درس دینے سنتے ؟ مولوی این الدین مد حب مدرمه کا ابنام واشفام کس طرح کرنے نتھے اور بے ماگی اور بے سروسامانی کے باوجود برحمنرات کس طرح اپنے مقصد پر اکھٹے رہے ، انھوں نے کئی کلیفی خبین مگرنہ ایک دیسے رسے جوامو نے اور نہ اپنے مدرمہ کونمالص دنی مسلک اور سادہ وصاف زندگی کی راہ سے بھایا۔

المينه كے قیا کے کچھ عرصہ بعد حصرت مفتی صاحب مرحوم نے حصرت مولانا انورشاه صاحب كوهم ابنے ياس بلايا جود ارالعليم سے فراغت اور نفرمجاز كے بعد قصيد بارہول در کتير) من مدرمه" فيض عام "كے نام سے خود اناایک مدرسہ تاكم كر بيكے تھے اور كاممانى كے ساكھ درس وافنا داور دعظ ولقر بركى ضرمات انجام دے رہے تھے ، امینم کے اس اس وقت نہ کوئی عمارت تھی اور نہ حیرہ د فتر تفا اورز كتب خاز . مطبح كقااور زدارالاقام . گرر حد نوخزعلار حنصي متقبل من رازي وغزالي ادرابن دنين العيد، ان تجرد ابن مام كي حيثت اختيا کرتی تنی، رو کھی بو گھی رو تول پر تنہ ی مسورش جمع رہے ، دی اور میده رويے ما موارسے رامد کی مرس کی تخوا و کہس تھی اور بہمولی می تخواہ می قلت آ مدلی کے یا عث می کئی ما فالک سیس من کھی۔ آئے کے دور می حب امرانات ن وسٹو کت اورنگل، مور، فرنیح و رید اورسلیفون کے سائد شد تقریری کرنے اور حید بیانات شائع کرنے کو بہت بڑا انتارا در بہت بڑی تو می اور ملی خد مت كماجا تا ہے، جالير، كاس سال يہلے كے اس تصور كوكون مجمد سكتاہے كرحيد نوجوان من كى جبينول مي مقبل كى عظمت وكاميا بي اورعظيم التان متخصیت کا نور حملک رما کھا، روٹیوں سے تحاج ، لباس سے مودی اور مردریات زندگی کی فراسمی سے مجبور مطلق، بے انگی اور تبی دستی کے ساتھ مبترى محدم جمع يقط اور دي علوم كى خدمت كے لئے اپنے ول رات ايك - B-2-15

منطفر نگری محیم فتح محیرخال صاحب، حضرت شاہ صاحب کی اس زندگی کے
ایک شاگردات کے موجود ہیں، علاج کے سسلمیں کی دفعہ علیم صاحب کے
پاس جانے کا اُلفاق مجوا، اور اس دور کے کچھ حالات ان سے مجی سنے ہمکیم عاقب
کی یہ بات مجھے نہیں کھولتی کہ اس وقت ادب عرفی اور فنون میں ڈیٹی نڈر اِلمحمد
صاحب کی قابلیت کم کفی اور دملی میں انہی کا ڈیکا بجنا تھا، میں شرح تبغینی بڑھنے
کے ارادہ سے ان کی خدمت میں صاحر موا، گرانحوں نے بیرانہ سالی کی وجہ سے
اس محند دری طام ہرکی، حکیم صاحب کہتے تھے کہ بھر می سنہری مسجد
میں شاہ صاحب کے یاس گیا اور یہ کتاب انہی سے بڑھی ہے۔
میں شاہ صاحب کے یاس گیا اور یہ کتاب انہی سے بڑھی ہے۔

حفرت شاه صاحب جندسال امينير من رسيه ، كيمرا بني استا د حفرت سنخ البندم كارشادا ورمولانا حافظ محدا حرصا حب اورمولانا صبيب لرحن عماني كى تحويز ردارالعلم مى تشرك لاك مرمفى صاحب سے آخردم كى سرى تعلقات قائم رہے، حضرت شاہ صاحب ابنی وفات سے مرسال پہلے داربعلی سے صرام ور مامعہ اسلامیہ والجس لشراف ہے۔ اس ہجرت میں مولانامفي عزرااجمن متياني، مولا باشبيراج بصاحب مولانا محد تفط الرحمن مل مولانا معتی عین الرحمن عمانی ، حضرت أو دما حب كے بم قدم محاد العبل آتے جانے موے حضرت شاہ صاحب ایک دوروز امینیہ می مفتی صاحب کے یاس عز درقیام فرماتے تھے، یہ مات آج سے بیں یانیں سال پہلے کی ہے مرتصور کی سکاه اس منظر کوار بھی دیکھ ری ہے کے صبح البے مضرت ناہ میا۔ كتميرى در داره من مينيه كارت كرساميخ ما ميخ ما ملي اترب اوروى ما كفي كرا تعدرسي بان فازي تشريف العركي ، حفرت شاه ماحب كے سائه ۸- - اسال کی عمر کاایک مجتمعی تقا، مدرسسرکی بالای منزل براین ایک كروس كما بوں اور كا غذول كے و هيرس منبك لكائے ايك صاحب كو ينظے ديجيا قريب منجانو بادآيا كالمحالك دوسال يبله الخبن ضدام الدين لامرك علممسمي

ان صاحب نے تقریم کی تھی، ان صاحب سے کسی نے کہا کیا ۔ دانیس ان فرد بیخری کی حضرت شاہ صاحب آنے ساتھ کی انداز ہی ان فرد بین کی محبت کے ساتھ یہ میں میں انداز ہیں انداز ہیں آگر شاہ صاحب سے برادرانہ ہے تھونی گر کے ساتھ سلے ، دوہبر کا کھا نامفتی صاحب کے لئے گرسے کی لئے گرسے اندازی امینیہ میں ہوتی تھی اور مہانی نہ ہیں کوئی آنا کھا، گرشاہ صاحب کی مہانداری امینیہ میں ہوتی تھی اور مہانی نہ ہیں کوئی صاحب کی مہانداری امینیہ میں ہوتی تھی اور مہانی نہ ہیں کوئی صاحب کی مہانداری امینیہ میں ہوتی تھی اور مہانی نہ ہیں کوئی صاحب کی مہانداری امینیہ میں ہوتی تھی اور مہانی نہ ہیں کوئی صاحب کی مہانداری امینیہ میں ہوتی تھی اور مہانی نہ ہیں کوئی صاحب کھا نا تیار کرتے اور دونوں دوست جمیع ہوکر کھا نا کھی تے ۔

شاہ صاحب کواپنی ذاتی معاملات ہیں مفتی صاحب کی رائے پراغتہ دکال کھا ، اپنے گھر کی صروری باتیں بھی مفتی صاحب سے فرط تے اوران سے مشورہ لیتے یکسی مو تعدیر شاہ صاحب کی اہل خانہ نے اپنی بچیوں کے لئے بچھ زیوراؤ کی طرح میں ہے کہ دہلی پہنچکر مسٹرت ت ہ کیٹرے مہا کرنے کی فرمائنش کی ، اجھی طرح یا دہے کہ دہلی پہنچکر مسٹرت ت ہ صاحب سے اس کا ذکر فرط یا اوران کا واکنٹ ممن یا نہ مشورہ حاصل کیا ۔

دیو سند میں معنے منا حب ایک و فعہ حضرت شاہ میں حب کے گھر مر تشرلف فروا تھے، مکان سے معنی صاحب ایک و میا حب کی ایک افتادہ زمین تھی وہاں لیج کرمفتی صاحب سے بوجھا کہ حضرت یہاں ایک جھیوٹا سامکا ن مہانوں کیلئے سنانے کا ارادہ سے با مفتی صاحب نے انکار فروا با اور شاہ صاحب ہے بیم کی بھی اس ارادہ کا اعادہ نہیں کیا ،ان واقعات سے دونوں کے بامی تعقا کی مختلی کا اندازہ کیجئے۔

بی نے اہمی عرص کیا تھا کہ مفرت شاہ صاحب آخرزندگی میا بعض انتظامی مما بل میں اختلاف کی دمبسے دارالعلوم سے الگ ہوکرڈ اکھیسل تنظر میں اختلاف کی دمبسے دارالعلوم سے الگ ہوکرڈ اکھیسل تنظر لیف ہے گئے تھے، جن ممائل میں اکھیں دمدداران دارالعلوم سے اختلات کا انتظام سے انتظام کی میں تنوری میں کارگذارا دکان میں کامان میں ایک میں کارگذارا دکان میں کے میائیں، حضرت شاہ صاحب نے حصرت مفتی صاحب جضرت مولانا مسید

عيين احدصا حب مدنى مدخله اورحصرت مولانا تنبيراح رصاحب عثماني توممري مي يين كا د امنى الفاغدي مطالبة رمايا كفا، حضرت مفتى صاحب اسين اعتدال فكر، سنجيد كى دمنانت ، حن كونى ادر مملف الخيال افراد كوبالهم جمع كريينے كى صلاحيت میں متہورات، ان کی ان صف ن کا بڑا اچھا مطاہرہ دارالعلوم دیو بندے اس زمانهٔ انتسلاف می مواجی کامی در کرر ما بول، ایک طرف حصرت مولانا مافط محرا حرصاحب اوراولا ناصيب ارحمن عنماني سيعمى ال كانعتمات تحے اور دوسری طرف حصرت شاہ صاحب اور ان کی جاعت کے ہی وہ معمد مے اختلافات کے اس رمازی کی باروبوندات رف لائے ، معاملات كوسنهما لينه كا كوسش كى اورئى و فعه رطب بولناك فتنوں كواسين مدر تفكر سے تھے ہٹا دیا۔ مرمعا الات میں جا نبداری کی ہو کبھی سے الہس موتی، خانص نغیری نقطم نظرسے دارالعدم کے مفادی حفاظت فرا فی ہتحفسات سے میں اینا دامن آلودہ میں ہونے دیا، اور کھردد محالف طاقول سے اس طرح نباہ کی کہ حق کوئی کے باوجود دونوں کی نگاہ میں معزز و مرم رہے دنیا وی معاملات کا بخر برر کھنے والے حضر ات سمجھ سکتے ہی کہ دور لقول کے درمیان حق کوئی کے ساتھ این، زادا زادوعیرما بنداراندا کومحفوط ر کھنااور کھردونوں کی مگاہ میں مقبول رمہنا کتنامتکل کا ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ ملیان کی اسارت کے وقت کا واقعہ ہے یا گھرات کا بهرمال حفرت مفی صاحب نے تخریک نند کے مل اس کتمبر کے مطلوم مناؤل ک امراد کے لیے رسون سے آئی ہون ایک امرادی رقم ان کے یاس وکئی مزار برشتی متی ، حیل جانے سے پہلے مفرت مفتی صاحب نے اپنے صاحبرا دہ مولانا حفيظ الرحن واصف كود معكرت كيدفراني كريرتم مفزت تاهف کے پاس منتق کرد کیائے وہ اس کے مصرف میں اسے خرح کریں گئے ، اور والمنف صاحب نے مكومت كى قيدو بندسى بي كاكرا بهترا مستدير في

حضرت شاه صاحب کو تصحری ر به واقد مهت بانا مع مركعت و، تعان وافظ من ابن آب كه ا ان چور طرح نے ہی کہ ماہ وس ل کی تروشیں کی کروت کر فی تیس کر تکمیس ولوسدمي ملكان سيد كهلام والم تريث التراس ب الارب كارادي كه یں کل نتیام جیں سے رہ ردیا گیا ہول ،ا وردی روام سوریا ہون ،ریموں نا بن موس ، وسبع على من على اورسية على في و و و و ريكي و و بي اسية ان کے جرب برطین کئی ۔ فرعاممہ ت سے سنجہ ٹر رس کی ان کسی کھل سنے: نيبرے دن وہل تشريف ہے گئے اور المينسات درواز درام و نفش كے يه دوسرمايد داريم نناك طراحة برايد دوسي سدي حصرت مفتی صاحب نے بر مجرف ال اللہ مات کی رواد اری س صدتك فرماني كرمسينية مع يهد مفرت شاه صاحب كالجيوا كيا انظر حب دملى كيا تواك كے تمام مصارف واخراب نه كا ترف مفي ساحب عافرويا مرماہ ابنے یاس بلار خرج کے لئے شروری رقم عن بن و ماتے اور فدم ترم یر الى كى اصلاح وترسبت كاخيال ركيني، ديوسيدوالي يرحب كيمعي وتطريف أيس د می خط لکها تو و کیسی داک سے جواب عنایت فرمایا ۱۱ س کی و اروافزر دس ایم اورسب كفروالول كاخيرت اورمالات دريانت فياليا اوريوري حبسركه دناكى بے تبائى اور نايد برطراغه راقا راد ، ن در راك ما خات فى مان نے انکھول سے انسونکی ختک کر دسیہ س کنا ما سنے کہ ال یا کل سد.

ا درجن کے تفری کلمات حوصد فرا ا در محبت آمبز نفطوں سے ہم بے شعوروں،
مسمجھوں ا درنا مراد دل نے کا کرنے کے دلو نے حاصل کے تھے، آج ان بیسے
کتے جہت کل کی طرح نصفا کے جمین میں منبھر کررہ گئے ہیں، کتنے نتہا ب تی فنب
کی طرح آسان سے پنچے گر کر ٹوٹ گئے ہیں، کتنے نتمع سحرین کر مجھ سکے ہیں،
کتنے آفتا ب سرکوہ کی طرح ڈ دب گئے ہیں، اپنا سب کچھ لٹ جائے بعد بھی
اگران ان اسپنے دل کو زخمی ا در مجر درح نہ پائے تو ا در کمیا ہمو ؟ ہے کہا ہے
حفیظ جالنہ معری نے کہ ہے

احیاب می نہیں ہی تو کیا زندگی حفیظ! و نیاب کے محصل ا

آج ول غروه البيخ بزرگون كه مزارات بر بجروفراق كم السومهارها بيد الكابي اينارو تقوی كي بدولت ال اينارو تقوی كي ان بدر منارول كو ژعن پي تن بي بدولت ال آن الم النه النه من الدول كو ژعن پي تن كي بدولت النه النه النه و مناور المون تعمي او برا حت تعمي الا مرات من مناور المون تعمي المرات من مناور مناه و مناور مناه و مناور مناه و مناور كالول من كو كم في مناور مناه و مناور كالول من كو كم في مناور مناه و مناور كالول من كو كور بي مناور مناه و مناور كالول مناور كالول مناور مناه و مناور بي مناور و مناه مناور بي مناور و بي مناور و مناه و مناور و مناه و مناور و مناه مناور و مناه و مناور و مناه و مناور و مناه و مناه

وارانع ہوم کے صلیدہ شوری میں اب بینرکسی قریب تاریخ میں وہولان حفظ ارحمن اورمولانا مفتی نیس الرحمٰن کے ساقد ان کی کا رهمی تث رہے گئے۔ کاردارالعث لوم کے احاظ میں آکریٹ کی ورفتی صاحب البینے پروفارا اوار هیں لمجھے لمجھے قدم زمین پر رکھتے ہوئے میرسے و فتر کے سامنے سے گذر کر دا الشور وہی تشریف نے جائیں گے۔

ہائے! مرت کے سخت گیرہا تو نے ہم سے بہت بڑی دولت جعین کی ایک الیا شخص ہم سے جرا ہوگیا جس نے معمولی سی جٹائی پر معظیم کردین و متر لعبت کے مما کل سیجھائے ، حکمت و مرا معت کی گریمی کھول دیں ، معم عوست کی پیجیبدگیوں کوسلجھا دیا ، جوف موسس وہ کر صرف البینے شخصی از اور واتی وجا بہت سے مسائل کوان کی اصل نئر درت سے معیار برحل کرالین نفا . حق نعالیٰ ان سے راحنی مہو کہ انہوں نے النٹر کے دین کے لئے برط می محنت کی ، اور برایوں سے نہیں انہوں سے بھی

## راً المحل اورشاه می زبان بربارضرایا کیس کانام آیا

مجھے بڑے اوگوں سے ان کی خاکا در زکتیمی ایسا ہوا کہ میرے
تعلقات قائم رکھنے کا مودائے فام کہ میں نہیں ہوا اور زکتیمی ایسا ہوا کہ میرے
منہ رہی کوئی بڑا انگر یا بڑا شاع ور تو می کارکن آیا ہوا در بی شوق تعارف و
مائی ت بن اس کی جائے تیام کے اردگرد گھومتا رہا مہوں روجہ یہ ہے کہ میرکز دیک خاکا ان کی بڑا تی اور کھلائی
معارفین بڑا تی صف اخلاق کے لئے ہے اور بڑا آدمی وہ ہے جس کے
اخرین معیا رہیں بڑا تی صف اخلاق کے لئے ہے اور بڑا آدمی وہ ہے جس کے
اخرین معیا تن اور مین مول ۔

مواقع مل مرشه برآب اس به منه نه کری که میں نے خودان مواقع کو کو براو کبھی م کرن دناکس سے دمشند و محبت و مقیدت انتوار کرنے کی شدیمیت مزمری ب

من اول کے لوگوں میں گا ندھی می اور جوا ہرایال کے میرے فرمینے كرت بدى كركذر كيا، ليكن من في ذاتي طور بران مند نعنى بيدا كرين مي خوداینا نقصان تمجها اوران بزرگیل می مسید عطاء استرشاه کفاری ہے مبراتعان بهن نديم مستحكم ورنياز مندانه رباسيء مجهيا ديني كمانن ضرام الدين لامور كا وه حلب حس من شاه جي كوامير شريعت بنايا گيا تغا، اورمیرے والدمرحوم کی تا سید کے ساتھ یانے سوعلماء کی ایک جماعت نے ال کے ماکھ پرسعیت کی تھی ۔ کس س بیں ہوا تخیا کہ یہ س اور تاریخ یا در کھنے كالحفرُ الميرے بى سے باہرے، برطال اس طبيب سے فاہ ى د د سجھا، یہ بس بالمیں برسس پہلے کی بات ہے، شاہ جی ان دنول جوال سے سرخ وسيرجره، كم مع عرب بازورجر ميران برطال بدل سر مكا بول من جاك، مر بيمت وجى نه ماده كياب كالول وي ياب ركمي تقى ، كله مين رنگين قميض ، قميص ك آسين صرف باز ورد ل نك ، ما دُل مين حس ما كذهبي مونا سانا بير ، وات كواسيج پرين مونون عبدالخال صاحب كم یاس برا احد الحصاکر می خف کی دھواں دھارتفرر سے میری آنکھ کی گئی، يه سمارے شاہ جی مجھے جو الجمن خدام الدین کے صلب می نقر مرکز سے مجھے صبع في أسط عبد القوى صاحب كے بها ل ان مسے تعقیل مرافات بدی . مجھاس دن تخار تھا، اہاجی نے منع کیا کہ صرف جائے ٹی لیا، جائے کے علاوہ کوئی اور حیزنہ کھانا، مگرشاہ جی انڈے حیس حیس کرمیری طرف رٹھ نے رسے اور میں کھا تا گیا ، شا وجی سے اس سی ملاقات کے تعدضات عادت میں بہت منا تر موا ، لیس جانے کہ کئی ری کال کس کے مالم می میرایہ

وں ہاکہائکل نامجی کی طرح جیں بہت رہ، الیم ہی ٹو بی اور طقہ الیا کا مؤال ڈنڈا لیے بھی تا ہوں اسلامیہ ڈائیس کی مجرمی سیکٹوں وفار طلب کو کھی گھار اور جامعہ اسلامیہ ڈائیس کی مجرمی سیکٹوں قرریں بھاکرتا۔ تقریریں بھاکرتا۔

تناہ جی سے جھے محبت زاراً اس وجہ سے ہوئی کرمیرے والدم رحوم فطرۃ بہت خام ہوش ، دنید داری سے با سکل الگ ، طنے ملانے سے نفور اور العلق است خام ہوئے ایک رابرد ست معیارے انسان کھے، بڑے سے بڑے این ان کے لئے کھی رمتی تعالی دوا باجی کومن فر کرسکنا اور این سے نعریف وجہ بین کے دد کھے یا لئنا۔

آب نے منا ہو گا کہ منت یا سات میں کا خرصی جی نے مسیسے والدمرجوم سے مان و ت کی خواس قل ہم کی ، گرا کھوں سے یہ کہ کرٹیال دیاکہ " میں گوسٹ نیشن نقیر البیٹرزی سے ملنے کا سلیقہ نہیں رکھتا یا ۔

كيول مولوك وما حب إلى معاران أعلوك بيب و مول سامي كر صرف زرید فاد یا میت پرلگادی نویه کسیا رست - داوی مدا در بایدی وافعی محلص میں رم بہت محمدی اور برسند تریدہ و مراد یوا انبون نے شجاب میں مندلقرس كرك قاويا نيت ك فار ن ايك عار مدر ميداكر وياسيد، مم محصة بن كرارًا كنول في الى عرب ونت سه كاركيا أو قادما نيت انشارات عنم مرمائة تي -جن دنون الجن خام الدن کے طب میں آیا جی نے شاہ جی کے ا قد رمعت كي ان د نول شهر اخبار انقلاب لا بورس الكافر كي عنى جنه اس زمان کے مشورا خارسیارت نے کئی خوب مرس کے کے تھایا تھا، اس کے ساجن انجاری او تعکم میں ان کے میں ایاجی کے ایک منته رفتوی کا مداق او ایا تھا اور اس نیوست کا ساز ماندس ای و میرسے سرت چرما ہو کیا کئی کہ کا ندائی تی نے اس نہوے کو سانے رفت کی ساری كانى متبور تركب شروع ل د - سطر سك - ندشعر ي درد محييه كبيا فبارس نتوكى ببدالوبشاه كا بهيد خره اوم كازال اجد الدير كا ایمنی کا ندوهی این سے مل سند کا این ایران ما تنے وارا ہے وہ تو ل رسو ل اللہ ا سيح ورن رئے رسترس کھ وقد میں ہے الى بن خانه سے الحوا حرم كى راه كا اب بنا یا جار ہو ہے دونہ محسول نمک صمر کا نارضی کا شا و ہے رسول ا دستر کا ال لتلم مين ابا حي كي سعت كا ذكر نول كياكيا كفاكهه كى بىيداك شارد كاستاد نے معیت تولى ؛ رائد كيا بيدنهرست كن رجه زميم ٥٠ كا

انعا، آبال وکھوکوئ اونی مرید بن بہرافرش میں ہے ماہ کی النظر میں بہرات واتعی جرت انگر کھی کدا باجی ، شاہ حی کی سیعت کریں ۔ گرمہا ل ان بیا ب عاشق ومعنوق من لیت کی مع طائما کی سیعت کریں ۔ گرمہا ل ان بیا ب عاشق ومعنوق من لیت کی مع طائما کی کو کھو مند کی میں جوالکہ مر عرصفے م شدمی کیا جو ہر دیکھے اور کیوں اس کے ہاتھ در سیعت کی ، ہم قو صرف ان حاضفے ہیں کہ شاہ جی کا نام آیا اور اباجی کے چرہ پر مسکر ام میں کھیں گئی ، سی نے شاہ جی کی تعریف کی قو خوش ہوگئے ۔ کے چرہ پر مسکر ام میں کھیں گئی ، سی نے شاہ جی کی تعریف کی قو خوش ہوگئے ۔ کے چرہ پر مسکر ام میں کو اگرا گئے ۔

آ جی کوا خبار براسطے کی تمبھی مادت نے تھی مگر سرف شاہ بی کی خیری معلیم کر سے کے سلے اخبار براسطے والوں سے حب خیال آجا تا تو یہ جیلئے کے کہوالی شاہ تی کی کوئی خبر سے جہیں تقریر کی یا تنہیں ؟ کہول ہی جا دھم دیوند کی طرف تو آنے کی خبر تنہیں ؟

گراب بہ جموط جان لے کر ، ہے گا ، برلیت ان ہوا کہ آخر کیا کروں ، اور دل نے نو ، آ یہ نبیط کریا کہ اس شاندار جموط کو واپس سے الینے ہی میں نا نبیت ہے میں منا نبیت ہی منا نبیت ہی منا ان میں کہم رہا تھا ، شاہ جی کہیں گرفتار نہیں موسے ، ہم ارمئی کو دہلی میں جلسہ ہے شاہ جی اس طبسہ کی منزکت کے لئے دہلی آنے والے میں ،

سراف کے لئے دی اے والے ہیں۔
بولاجا تا ہے اگر فور اللہ کا کرنعو و با دسر جھوٹ کی صرورت اور جا وہت سے
بولاجا تا ہے ایک کو تو نفع نہیں تھا، گرآپ ہے ہے اس فنہ جھوٹ بولاگویا
الولنے میں آپ کا کوئی لفع نہیں تھا، گرآپ ہے بے سا فنہ جھوٹ بولاگویا
آب صرورتا نہیں بلکر بناو فہ جھوٹ بولئے ہیں احق تعالیٰ آپ کو ہوا میت
فرائے ، آپ کو نیک عمل کی تونین دے ، آپ کا حال نو ہمارے نردی سبت

انسومسناك موتاجارياب -

يالوه نام كوركيب سليقه اورزاءنت سيمهمان كو كهانا كحبلاؤي آب لوگول کے نزدیک پر کوئی اہم مات نہ موگی، کہ مرحض اسپے جہانوں کی تواضع کرتااوران کی مرارات کے لئے مختلف ابنام کرناہے مراما مى كامعامر عام اوكول سيدالك على ، ان باتول اور حفكر طول سيد ان کی بے معلقی کا یہ نالم کھاکہ میں نے قرآن شریف ناظرہ سے شروع کرکے يورا حفظ كرليا، اولاس مي مجمع دوتين سال لكي، مراماحي كواس سارى مرت یں یہ نرمعلوم مواکرا زہر کیا راعتا ہے ، حس دن می قرآن کے فعظ سے فارغ ہوا، اکس دن مولانا مراج احرصا حب رستیری مرحم نے جواباجی مرحوم کی محلب علمی کے ایب ممتا زرکن اورانے وقت کے برایہ عالم سنتے اکفول نے ایا جی کو ممارک با دوی ۔ قرمائے کے یہ تو ہماری توقع ادراكم كے بغیرالیا ہو كیا ہے، مہر اس كاكونى علم نبس تفاكر از بر عفاكر ما معا ورحفظ محی اب نما محرکیا ہے "آب اندازہ کیجے کوس مفسی کودنیا دار سے اسی بے تعلقی ہو، شاہ جی کے حال براس کا یہ النفات، یم محبت اور توص فابل وكرجيزے ياسى ؟

تاہ جی کا تعارف ابا جی سے مولا ما حبیب ارجن لدھیا تدی نے کوا باتھا، دی اس آزاد منس، رند بارسا کو گھیر گھارکرا باجی کے باس لائے اور کھیر درن العمرد ونوں ان کی بارگاہ میں مقبول رہیے۔
ادر کھیر مدت العمرد ونوں ان کی بارگاہ میں مقبول رہیے۔
تادیا برنت کے سلسلیس شاہ جی نے جتنا کا کہا سے ایاجی کے

قادیا بین کے سلسلمیں شاہ جی سے جتنا کم کیا سب اباجی کے اشارہ وارشادی، شاہ جی کی تقریریں سبندگی جا جی کا سروں خو بڑھنا۔ وہ تر دید قادیا نین کے لئے لیصل بے دورے کرتے تواباجی کی بنگاہ ان کے ہر قدم پر رسمی ۔ ڈاکھیل بین مجد درسے میں ان کامعول کھا کرجمعہ کو تقریر فرمایا کرتے ، البی تقریر حس میں صرف مغر ہم تا کھا الفاظ بالکل نہیں ، ذکوئی ابتدا ہم تی کھی اور نہ انتہا، تقریر خیم کر جکے بجمع الفاظ بالکل نہیں ، ذکوئی ابتدا ہم تی کھی اور نہ انتہا، تقریر خیم کر جکے بجمع

الله كليا، فود منرسے الرائے مركوئي بات كيم زين من آكئ تودو باره كيم منرارها بنت اورتع ارمتردع فرمادی - اید دن فطیمنونه کے بعد عرف مى مفتمون ميان مواكر سخاب مل ايك صاحب بمل مل كيم بمن ما صحفين صاحب صلاحبت، صاحب سواد، نوب کا کرتے ہی، مولولوں کی طرح نہ خوام می زمین مثلا ہی اور مہ خواس شرح میں بی بے جارہ محق النرکے العُي كا كية جانبي من من عن وياشت كے متعلق الفيس توجه دلاني كرمير نتنه عظيم يح اسلا كوبرط سميت اكها والصينك كااراده كرستهاسي آب كيون ندائ فتنة كے خلاف كھ كام كركذري - آب كا ده كام دين من آب كيلي نفع تما ں ہو گا ورد نیا میں اس سے اہل دین کو فاسرہ مہنے گا، یہ کہد کر کھر خاه في كانام ليا- فرما ما كرون رون ست جوكا نديوا، وه الى فرسد نے كرد كهايا اطلباك طرف اشاره كرك فرمايا) آب تومد مسه كى روشال كهاكرمبروقت بحث ومباحثه من لكريهة بن وين كي كوني فحبت آب مفرات کے دل میں ہمیں عطاء الشرشاہ اگر سال آگئے تو آب ان سے ملے، وہ عجیب او می اس -

میرے خبال میں اباجی کے انہی الفاظ کوسائے رکھ کرفی کے طحالہ دھر نے ایک دفعہ کہا بی اکہ دوراول کے مجا ہدین اسسلا کے گروہ سے ایک سیا ہی رامہ نزیمول کراس رمانہ میں آئے لا ہے ، وہی سادگی متعقبت سیا ہی رامہ نزیمول کراس رمانہ میں آئے لا ہے ، وہی سادگی متعقبت سیا ہی رامہ نزیمول کراس رمانہ میں آئے لا ہے ، وہی سادگی متعقبت سیا نزی ، مجیم میں ، احلاص اور للہیت جو ال میں بھی وہ عطا موالٹر شاہ

س کی سے۔

و المجيل من فيمن السرموى كنام سے ایک طالب علم سے ، اباجی کے بہاں ان کی رسائی صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ شاہ جی کی شان میں اپنی انہاں اور بے جوڑ نظیں را ہے بے منام ابجہ میں برط حدکر سنا ہے ، اباجی میں اور بے جوڑ نظیں را ہے بے منام ابجہ میں برط حدکر سنا تے تھے ، اباجی میں برا اور بے جوڑ نظیں را ہے ہے ابادی مدارات فرما نے اور سرحگر اسے میں بر توجہ کرتے اس کی مدارات فرما نے اور سرحگر اسے

یا در کھنے ، ا درمبرے عزیز کھائی ! یہ قصر ہے جب کا کر آتن حوال تھا۔

اکھی چنددن ہوئے مولان صیب الرحمٰن لدھیا نوی دہی سے آئے منام کومغرب کے بعد وہ ان کے دونوں صاحبزا دے سعبدا در محد اور میں اباجی کے مزار سے مولانا اباجی اپنے گوسٹ مزار سے مولانا صبیب الرحمٰن کے میرا جی جا ہت تھا کہ اباجی اپنے گوسٹ مزار سے مولانا صبیب الرحمٰن کے ملام کا جواب دیں ، قبرش مرحلے اور اندر سے وقار و سخیدگی کا دی میں میکی یا ہر آکر کھوٹا مورمائے ، جسے دیکھنے کے لئے دور سنا مرفی آئے تھے ، وی میز رنگ کا جا عامہ ، میز رنگ کا چوغر سیا میا وغل فی آئے تھے ، وی میز رنگ کا جا عامہ ، میز رنگ کا چوغر سیا اور تو لی میں اور تو لی میں میاں دنن کر دیا الن کے سزادوں مشاکر دول نے سٹام کی تاریخوں میں میاں دنن کر دیا تھا ، فاتح برادوں مشاکر دول نے سٹام کی تاریخوں میں میاں دنن کر دیا میرے تحت الشور میں بہی خیال فی تم تھا کہ ابا تی اب استقاد اب استقاد استقا

ر رات برصنی آنی، اند همراهم ایم تا حیراگیا، قبرستان می ا دا سیال كيميل كنس، درخت زورزورس ملخ لك وموا ول كى سنابط دل كو تورا ہے کیتی تھی اناری اور اند عیرانسرکش منات کی اح سرح طبعی ہے تنه ، تبرستان کے کسی کوستے سے کسی عالب علم کی تعاوت کی آواز آری تھی مي أسبنه أيمنه بالبركل توعيد كاه كاد دسرى طرف سيرط حلين كي آوازخاموسی اورسکون کے سینے کو جبرتی اوررات کی تاریخوں سے لائی تعکرتی مر المراسي على مرث كي واز من كيا كمفيت برسكن سدى شوسى ادر مسرت كالغمه اورندرنج وغم كي ولد در واستهان ، مكرمرے دل م الشيخة بموسة رئي وتم كے سطے، سرك كى آواز مي صرب موسكے، مجھاليا معلیم وارمبرے دل کوئسی نے تھام لیا، مراسائن توظا جارہا تھا، اسے کی نے سنبھال لیا ، میری روح علی ماری منی وه ای حکم کئی۔ شاه جی کی ضرمت می میراسلام کهدوینا، ان کی عظیم انتان تخصیت ان کی طوال تو می خرات ۱۱ ان کی زاردست شعل سائی ۱۱ ان کے حسین وجود ال کی سحرآ فرس زند ک، ال کی ۔ فرضی ، بے لفتی اور ہے رہائی دان کے دوران دوازبر کا سلام - آج مررمضان سے، دربیر کے بعدآب ک فرمانت کی تعمیل میں یہ چید سطری لیکھتے بیٹھ گیا۔ مجھے بیتہ نہیں کہ یہ برمان سرائ آپ کولیند آے گی باسی - میرامقصدصرف آپ کی فرمانی کی تعبیل ہے۔

# سيدعطارا للرشاه بحاري كى وفات بر

"ايك بحلى، ايك آن هي، اورايك طوفان"

تا پرسیآب کاشعرہے کہ مدہ خاک بردانہ، رکب تک ، عرق مشبئم سے خاک بردانہ، رکب تک ، عرق مشبئم سے اسے اس نے ترکیب تو موجی تھی گردل نہ بنا

اورواتعدیہ ہے کہ غیرانٹر کے لئے جا نداراور دھو کتا ہواول بنا ابنا بہت

ہی شکل ہے ، رائنس کی عور کا ریاں اگر متحرک ، زندہ اور جانداردل بنا لینے میں
کا میاب ہو جاتی ہیں تو تحلیق اور آفر فیش سے ان کا فاصلہ کچھ دور زہیں رمہت کر حب فدرت نے فو دارادہ کہا تو اس نے بہاڑوں کی سنگینی ، مجلیوں کے زور طوفانوں کے توز، آندھیوں کی بلا فیزی، با دلوں کی گرج ، درختوں کی سندی صحابی و سعت ، صبح کی بہار آفر نبی ، شام کی رعنائی ، را توں کے تون کی بسندی کی ایط فت ، کلیوں کی تربیا را نوب ، با دِ صباکی شوخی ، آبشاروں سے ترمنی اور بہت کی ایط فت ، کلیوں کی تراب ، با دِ صباکی شوخی ، آبشاروں سے ترمنی اور بہت سی منتقاد چیز دن کو جمع کر ہے ایک وجود بنایا اور سے دعطان النشراہ بخاری والی کی دائیں کہ ا

مسید عطارا دستر تاه بخاری مواهای سے لے کرمیم اور جاتا ہے کے کرراس کماری تک مرصوبہ مرمین میراور برستی میں جینی اور جاتا ہا ، روتا دولا تا ، روتا دولا تا ، کرحتا بورستا بھرتا رہا ، شایدی کوئی متہر ہوجس کی نصا دُں جی بخدی کی تقریر دوں کی روانی ، ایک یومیٹ بیرہ تو ت بن کرجا گزیں نہ ہو۔

آئ جواسرلال، ان کی دزارت عظی اوران کی کومت نجاری سے
اس درج نے نیاز ہی کہ نجاری کی ہوت پر جواسرلال کے منعہ سے ایک بھی
آ داز ایک بھی آہ ، اورایک بھی حرف نہ نیکے مگر تاریخ اسے نہیں بجلاس تی
کہ گاندھی اور جواسرلال کی سیاست کی کا میانی میں بڑا دخل نجی ری کی
تقریب دل کو ہے ۔ مہندوم ستان کے مسلمان بخاری کوئیول جائیں گر
یہ وا تعریب کہ مہندوم ستان میں جب کوئی ایک مسلمان کی پریٹ بی سے
دویا ہے تو عطاء اور میں اس کی جمایت میں
مسامنے آگیا ہے ، گرات ، ملتان ، دہلی ، علی جو روش کال لاہور وا مرتسر
کی جبلیں اس کی یا د کا رہیں ، آج نہی ایک و تت ضرور آئے گا جب آئوالی
نسلیں ان جبلوں کو نجاری کی قیام گاہ کی حییت سے آثارِ قدیم ہیں شامل
کردیں گی۔

آج ما جی معلی مغل آرٹ کا ایک نشان اور مہند دستان کی منطن کا ایک نشان اور مہند دستان کی منطن کا ایک با و قارنمونہ سب ، و قت مجبور کرے گر کیامر اور منیان میں سب یو عطارا دیارت اور منیان می یا دگا رہے طور ہے۔

محفوظ كساجات -

لاہوں کے ایک حلب میں مغیر برجی صلی السر علیہ ہے کی توہاں کر ہولے

ایک مصنف کے خلاف احتجاج کیاجا رہا تھا۔ لاکھوں کے مجمع میں بحت ارتی

ایک مصنف کے خلاف احتجاج کیاجا رہا تھا۔ لاکھوں کے مجمع میں بحت ارتی کہ

میرے شوہر نا مداری نومین کی گئی اور لاکھوں مسلا نوں میں سے ایک بھی زولا

لو، و دسنو فاطر زہرا فوائی میں کر میرے با واجان کی بے عزیق کی گئی اور

الن کی اممت نے کھے نہ کیا "نو لاکھوں کے اس مجمع کی بیجنی بھی گئیس اور

سمکر و ل مسلان عور توں نے اپنے شرخوار بحوں کوست ہ کے سامنے بھونکولیا

کرسم اپنے طرکونٹوں کونا موسس رمول مبر فرین نکریتے ہیں۔ کوئی اور بھی اگرالیا حاد دیما ان خطیب مو تو مجھے تباور

٣، سال ی عمرادری کرے شاہ نے ۲۱راکت کی شام کو صان حال فرق كرمردى ،اور٧٧ركوبعد المرتقرر وخطابت كياس بادتاه كومنون مي ك نیجے دیا دیا گیا ، شاہ کی موت پر ایک تا ریخ ختم ہوئی، ایک عبدگذر گیا، ایب دور لوراموگیا ، ایک جمین اجرا کیا ، ایک بهارلط کی ، نفر رو خطابت کی رونی ختم بوکسی حرات دستجاعت کاشراره مجر کها اورخاص د دیانت برا نسردگی جهاهی، اب نه تهجى شاه نظراً نس كے، زان كى نقرارى سننے كاموقع ملے كا، ليكن حب باد ل رسي الله المحلي موسلادهار بارمت مو كى ، طون ن اورسلات المنك حب میں صبح مو کی اور حب میں شام آنے گی ، جب میں کھول کھلیں گے، ا در کلیا ن مسکرانس کی ، حب کمجھی یا : صبا کھولوں اور کلیوں سے حصاحها ط كرنى تن سے گذرے كى، جب سى كونى قرآن لے كا، اورجب كونى رات كي أخرى ادرخشك ساعنوں مي لا كھوں اور سراروں كے مجمع كے سامنے تقر ركرے كا، حب كونى جرم حق كونى كى باد اسس ميں نيدوندكى صوروں سے گذرے گا، حب کوئی مردحی الشرادراس کے ربول کی عظمت کے سے اینے جم دجان کا نذرانہ رقت کے کسی ظالم اور قاہر کے سامنے بیش کرے گا مجھے اس و تت سیدعطاء اسٹرشاہ نخاری صروریا و آئیں کے کہ ان سب جیزوں میں مجھے عطاراں ٹرشاہ بخاری کی مشبا مبت ملے کی عطارا اسٹر تاه کی کھھادیوری سی نقل ، سبدعطار استرشاه بخاری کی ۲ے سالہ ماہدانہ زند کی، اس کے طوص دریا سنت ، اس کی تقریر دستعلہ سانی ، اس کی حسین جوانی، اس کے پروتار بڑھائے کو اس کے لاکوں عقیدے مندول کی طرف سيم بزارون منام - رحمه إدرى محمة واسعة وغفى له الله معفى ة كاملة.

## جرمرادا بادی کی سفاء ی

مندرج ذیل مضمون ما منامی کن ب لا مورک اے کھا گیا تفا دارک جون ئے برجیمیں شانع کھی ہو جاتا ہے، گراڈ سٹر صاحب کتاب کی انقتیا ۔ بسندان المطرازي في اس مجے تا ي معنون كا بيلا معد مند ف أرك ا سے مہل درجہ کی ایک الیے جیز بنادیا کہ مضمون کی حیثیت سے اس کی شاہ خود مسمون رکاراورمضون کے پڑے والوں کے ایک ایک مجھف وہ رہائ سے ۔ کائل او بڑم معب کت ب کا صوب و راز صدر عصدیت الحدین تهدت د تنااور وه امس غلط جذب کے مالحت حفرت حکری مرکبر شامراز عظمت بول ماسدان سوک ذکرتے ۔ صداقت بر اسمفیمون کی کرراستا عدت صداے احتجاج ہے ، ادارہ کنا ب ک اس غیر در داراته اوریا شاک ته ورکت

غزل کی صنف ناعری میں اس حیثیت ہے کہ اس کا ہر شعرا محتصار جامعیت معنی آفرسی ، اثر آنگیزی ایک دلاد پرخو مصورتی ایک موتر موزو گداز ، ایک حسین شم کی شاوط اور محتلف خیالات کے تیزع کی بنا را کہ مشقل مكل اورمراعتهار سے معنوط فتے تلم كيا كيا ہے - بے تبريخ مس

ورتت رکفتانے۔

نظم کی حبثیت اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کراس کے بین کسی یادیسی میندرہ شعروں میں آپ کسی واقعہ اکسی جاد نئر ، کسی خیال یاکسی منظر کونظم كردى، اور حب مك بورى نظر زست بي، ك ونت مكن سنة والا عد

من نزه محطوظ موسنے کی ہر گزتو تی مذکریں ، سند کا کوئی شعر کہیں مکمی مہیں ہوتا بسد اس کے نام استعاری ایک منوی سس اور ایمی ریدی میدایونا ناگزیریت اورسی معنوی سلسل اور با ہمی رابط اس کے ہم شعری جدا اگانہ اور سا حقیت کے حق میں تھزیدے ۔ مختفریہ کرائی بات سی آدی کے سینجا نے اور اساس بات سے متاثر کرے نے کے ایک باک میں ورث ک علم سے جو کا نے سکتے ہی کی الا فرال كرامك الكرائد وسطي يا برامك وي م غزل کے سر شعر کے لئے کمل و تعل سونے کی تہ جہاں اتنی سبت سی نبدل من وما ن ایک و تت او کھی ہے ، غزل کے چند کھے نہیے مضامین بن، حيد منيا دي قبالات اور ماريار استعال س آمري بوري منواور نزونظر كا عتبارست من وعش كا وران وونول مد معامات اليفيات اور صات كاعرف ايكمركزيد ، في يرت وري سد في النائد عن ل وتعرب الميدم رہے بی الہجنی منفتو ف البہنو ف اور سالوں میں کسی غزل کو تیا عرفے اور خیال ومعنی کے اغذا رہے کوئی ٹیا متعر کے لیا تو اسس ٹ پرکہ وہ فزل کی بنسادی وصرت خیال سے کن ارت جدا بس ہوسکت اوراس کی برواز خیال زیادہ ست ز ما د دان مارون مکه اینکر رب جاتی سے حمال سے قرال کی رائول ار اصل میات کومتا از را مشکی بوت سید این آن آن آن مکر کویشت ر کھنا ہے۔ ہی ورا بن اس خمال کی اور نفسین کرتی ہو کی اور دہ یہ ماک آن کسی غزل کوٹ بولے ہے وزاق کی کیفیت میں ن کرتے ہوئے ک محنت سے کوئی البی بات کہد وی حوات ترب نہ میر نے کئی نہ مالک نے اور ندان سے بہت اور بعدے متعراء نے اوظا ہرے کہ بہ جدت محت غزل كوشيادى اعتبارسه بدل دسية من عماستين موكتي فيال و سنادى لورار بحرد فراق كادى يات في ل ريا صيريون سيون ل شعرا: دبرات اورطرح طرح سے بیان کرتے ہے اے ہیں۔

ظاہری اور معنوی و تنو ل اور شکیوں کے اس میدان میں بہت کم ایسے مناعرس جو کا میا ہی کے مائے غز ل کی منالط کو نبھا ، اس کی کام تو انبوروں کو آئی اور مناور سے ایک کار ہ کرتے ہیں۔
کو اِ فی اور مار سے غیو ب سے کہارہ کش رہ سے ہیں۔

مي المحطين اعرول مي مير- درو. نهالب، دوق مون درمررا داع دخره كوآب كامياب نزل كوكر ليحية قرائ بهرست ميراب ناسخ النق بوآت انتا وتدرهما اوراس نوع کے شاعوں کانام ہیں تکتاراس لیے کران سارے شاعود ل کی حیثیت آجادب کے بازار می غزل کی ابتدان زندگی میں اس کی پرورشس کا فرعن منصبی اوا کرنے و الے لوگوں سے زیادہ ہیں وہ ظامر سے کہ اوب اردد کو جودہ رجی نات کا یہ اتنا سااعز افل ناور كے سرمايه كلام كى حيات والقاركا ضامن بہس موسكنا، ج كوك سے جوان تاعود ل مح كلا كونتي مطالعه اوراد في اورايي تنعري علم كورط معانے كفيال کے مواکسی ویسی کی نظر سے یا درق طبع کے تعاصوں سے محور و کراڑ فقا ہے، وہ کون می موسائلتی ہے جہال ان شاعردل کے بنائے ہوے انداز والخارى تقليد كيجارى سے، اور ن زمودوسم كا ذون ركھنے والے لوگول کی تعداد سی بطی ہے جوآج ہے صربوں سے کے ایک مرک ردوں کا بی اور ہے مغزما جول کے بیدا کئے ہوئے ال شاغروں سے تعلق رکھتے ہیں؟ حضرت مگرمرا دآیا بی ان غزل گوشعرا بی سے ایک بی حن کی شاعری ایک زنده حقیقت کهلالی ما سی اوب اردو که ای سینمر کواکلول ابيغ سامع نواز لغمول سيع جوحن مشبابعطا كياسي وه ايك على موتي مفتقت بداور اس موقعه يركسي اوني تفعيل وتشريح كي محات بيس کو بہت سے لوگوں نے حکر کو سٹ عرب بلکہ معنی اورا ن کے تجہو تا کالم) " شعله طور كوست صرتك غير معياري السيع، ادراس حقيقت كا عراف مرسخن سنج ا درمنصف مزاج انسان کے لئے عزوری ہے کہ مگری شام زی کو

ابن زندگی کے جن اوفات میں ایک ماہ است وی اصلاح درمہائی کی خرقہ تھی جگراس سے محردم رہے ہیں ، میر طرح وزئر ابن تعقی زندگی میں مخت مے کے بروااور لا ابالی انسان ہیں انجیں اپنی شاعری کی ہتی موئی ندی کو خلطوں کے خس و ضاشاک سے یاک دیکھنے کی جو کو مشش کرنی جائے تھی وہ بھی اکلامائی من کی دور سے نہیں کی جاسکی ہا توں کے با وجو دیسے تسلیم من کی دور سے نہیں کی جاسکی ہے لئے ہیں تا ان تھی طور " قعلماً غیر معیاری کتا ہے اگرانیا کل از م کے ساتھ دیا ہے گئے ہیں تو اگرانیا کل از م کے ساتھ کے جوم میں حکوصا حب منی شائے گئے ہیں تو اگرانیا کل از م کے ساتھ دیا ہے گئے ہیں تو اگرانیا کل از م کے ساتھ دیا ہے گئے ہیں تو اگرانیا کا می اندھری ، ساخون طامی ، احسان دانش اور اس تم کے مبسول ناع وہری مغنی ہیں شاخونہیں ۔

آج برانے طرزمرم کا فی بولی آواز اور دیے بھیج بوے انہار میں تواب سائل دہلوی کے سے دوجار شاع مول تو مول کر تواب سائل کی بعد ئى شاعرى مى بەرىم، بەخوىش كلون، بەلغما در بەكن صورت كاطور را حزائے تركيبي كي ميتيت سي الريك كئے ما يكي من رما تعل اور كے متعلق يا عراض كدده رطب وبالس سے اسر رہے اور اس منا ست سنی قتم كی غرایس می تا مل کی کئی ہی ، میرے زیر کے قطعاً ہمل ہے ، آب مرتباع کو آخر کا رقدت كاشركب كاركيول أرد انتيم بي كدود حب كونى بات كي تو ما فوق العادة قدار ونوت کے زورسے ی کے ، بدٹ عری آخر ضدانی توسے ی ہیں کا مس کا ورد بعرابية معيار سے اوھرا وعرمو اضراكي جلالت شان اور علت كبريا في كا اد عرسا د شر والمجماعاً ما مع حرطرت انسان د مباک اورسارے کا مول سي تعجى سيكيا ل كرنے اور تهجى غلطيال كفائے اور حس طرح دورسر سال علم علوم ونون کے دوسے میدانوں م کھی کوئی اجھی مات میداکرنے اور می ول می ہے جوڑیا ہی کرنے کے عادی میں۔ کھیک اک طرح شاخری کھی قدرت کی عطا کی دی ایک نعمت سے اسانوں کی ایک ذہنی کادمش سے اور ہمارای ی

وجذبات کے فرمیب لاکھڑاکیا ہے۔ پہلے غزل کی برانی اصطلاحات کے گنبد ہے درمی ہرتیا عرکی شخصی زندگی اور دائی جذبات و عوال بن کراڑ جانے تھے، صلات کی نز جمان ہے اور اپنی داردات زندگی کی شارح ،اور نیا بینے کرعصر جاعر کے شعراد کی بسی کامیابی

کیا کم ہے۔ ؟ مگری شاعری کا مازہ دورس میں دہشتی دمیت کی رسی کہانیوں سے گرز کرکے مقیقات کے ایک پر دفارہ پر معضا اور پائیدار ڈھب کی ٹاف تیزی سے براھے آرہیے میں ، گو ہیں کی طرح عوام و نواحی میں مقبول نہی لیکن صرت فیال شدت احماس ، علوے کو کر ، زور طبع ، عالمانہ بار کے منی اور خجرد گوئی کے لی فلے سے سبت خوش آ میں ہے اور میں امید کرنی جا ہے کہ اب کچھ ہی داؤں میں جگر کا ایک بنیا بت سنجیدہ مجموعہ کام بھی ہما رہے یا کھوں میں ہوگا۔

### مرمرادایادی (موت کیادی)

جان کرمنجملہ خاصان میں نہ ہے ہے مرتوں رویا کریں گے جا اوسمانہ مجھے نگ میجانہ تھا میں سانی نے یہ کیا کرویا کہنے والے کہدائھے یا بیرمین نہ مجھے دنوں کی بات میں حکاصا جو کی زیا بنرز مان علا

انجی کچھ دنوں کی بات ہے جگر صاحب نے اپنے زماز علالت میں ایک غزل کبی، اس کا مقطعہ تھاست

مرگ حگریہ کیوں تری آنگھیں موار اشک ریز اک مانے توہم مگرا تهن اہم نہیں یہ منطع نظرے گزا تومیں نے بے اختیا رکہا کہ حگری موت ای منہیں مجد گرکہ اولی صفقاس سانحہ براشک ریز زہوں اور آنکھوں کے رونے کا کیا موال ہے ، اوب، روٹ کے اس دور کے لیے بہ آنا بڑا حادثہ متو گا کہ ادب مشناس صفوں کی آنکھیں تہیں ملکہ ول روٹیں گے اور مدتول مک رونے

ادرمونی بات اینے دقت پر پوری ہوکہ ہی رہی ، ہے یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی فررت رہیں سے بڑی اور اپنے اراد ہے میں کی فراج نہیں ، اسس کی طاقت دعنطت کے سامنے برائے رہے ہے سید سالار، برائے برطے حکم ال

ا ذاجاء اجلهه ها السنداخر ون ساعت ولا بستنده مون مع عدولا بستنده مون المع حسرت وانتوس سے کراک دور کا سب سے برا اغزل گوت و اب و درمیان سے انتقالیا ، حق وشق کاراز دال رخصت موا ، ایک شریف ان ق بیل ب ، وہ نکته دان ا دب م سے رخصت موا جس کی غزال نے غزن کے نق ادراس کے حس درزا کت کوزنده رکھا نقا، و دشخص مبولی جس کی سری کرندگی اوراس کے حسن درزا کت کوزنده رکھا نقا، و دشخص مبولی جس کی سری کارک است مقتل مینا کی طرح ما معنواز ، صحن سیده کی طرت پر شور ، شراب آشیس منطق مینا کی طرح ما معنواز ، صحن سیده کی طرت پر شور ، شراب آشیس کی طرح مینا معنواز ، صحن سیده کی طرت پر شور ، شراب آشیس کی طرح و منا معنواز ، صحن سیده کی طرت پر شور ، شراب آشیس کی طرح و منا معنواز ، صحن سیده کی طرت پر شور ، شراب آشیس کی طرح و منا معنواز ، صحن سیده کی طرح و مین دور برم کی ترح میروقت روال دول و

جھے جگر مہ حب سے مفیدت نہیں تنی ، جگر صاحب عقبہت کے قابل کوئی جہ بھی نہیں تنے یا ہوں سیسے کہ میری نرندگی اور سرے فر مہیں حقیدت کا کوئی خانہ بہتی کر ان کی مزاق کی کا کوئی خانہ ان کے مزاق کی کا کوئی خانہ ان کے مزاق کی کا کوئی خانہ ان کے وخشناک کا شفتہ سری اور نامجواری کے باوج دان سے محبت بھی ،ان کے وخشناک بہجرہ اور ہے تکے بالول کے باوج دان سے نگا دُہم اور کھالی محبت تھی جیسے محبت کرنے والول کو اپنے کی حمین اور خوش وضع خون مجھیا تا کہجی رفید لا جسے محبت کرنے والول کو اپنے کی حمین اور خوش وضع خون مجھیا تا کہجی رفید لا میں حمیا تا کہ میں تو لیک کراور دور کر سنتا، وہ خود کہیں ملے تو بران کی موات کے باس سے جانے اور المحصے کودل نہیں جا ہتا ، ان کی خطا آتا تھے ان کے باس سے جانے اور المحصے کودل نہیں جا ہتا ، ان کی خطا آتا تھے ان کے باس سے جانے اور المحصے کودل نہیں جا ہتا ، ان کی خطا آتا تھے اور المحصے کودل نہیں جا ہتا ، ان کی خطا آتا تھے اور المحصے کودل نہیں جا ہتا ، ان کی خطا آتا تھے اور المحصے کودل نہیں جا ہتا ، ان کی خطا آتا تھے اور المحصے کودل نہیں جا ہتا ، ان کی خطا آتا تھے اور المحصے کودل نہیں جا ہتا ، ان کی خطا آتا تو اسے سے جانے اور المحصے کودل نہیں جا ہتا ، ان کی خطا آتا تھے کودل نہیں جا ہتا ، ان کی خطا آتا تھے اور المحص

مفتول اسے بار بار بڑھتا رمیا۔

صرى غزل ميرے دي ايك م مراب ما كوفي نا ده غزل الحمالي. اور منتول اسے منگ تاریا اور اس برسرد هنتا ریا ، اور سی بوری بے محلق کے ما تھ اس کا اور ارکرتا ہوں کہ نبایت کرمہ انھوت اور ترقم سے نا آشا ہونے كے باد جود ابتدائے عرض سالها سال تك حكرصاحب كے ليح مرتى تنا يول مين طرعها حب كي غريس ما ناريا بون ، آج آب ارجم سعدريا فت كري كركبويال كے مشاعرد ميں مگرصاحب نے كولئى غزل كس ليحرس يراعتى تھى، وملى كے قلال مشاعر ہے ہيں ان كا آمنگ كيا جما الا ہور سے ان كى مسزل كيه مولى تقى التمديس ده كيه نغر سراخي تو محصر اين حافظه ساميد ہے کہ میں اس کی اوری تقصیں سان کردوں گا، اوراجھی خاصی تقل بھی

٢٤ سال كا عرصه كي يمور النبي سوما ، اس عرصه مي خرمنبي كنف العلام د مجھے، ذہن وظر کن کن مرافول سے گذرے اور شعور وعقل نے تجربات کے كيے كيے ميدان مے كئے ،كل من كى سخصيت كا خاص الرائے ملب مس كھا آج ده زاموسش بو کی این کی گزرد تفررسے کھی دلیسی تھی آج وہ ذبن سے الریکے ، من کے علم ونصل کا قلب لوہا مانتا کھا دوآ تھول سے ر کے بین کے تلم کی جولائیوں پردل فریفیہ تھاان کی یاد دل سے کل گئی مرع اسال کے اس موصری اس طوی موصد کے تو وق میان کے مرم مولد برابر مرمزل ادربر مرقدم يرجيح طرصاحب بادرب ادر مرصاحب ك غزل یا درسی - ۱۲ سال پہلے جی گہرانی کے ماکھ تلب نے ان کی مجب كوتبول كيا عماآج ٢٤ سال كے لعدوہ تحبت اسى طرح موجود ہے،ال كى شخصیت می میرے لئے دی مقاطبی الزے اور ان کی غزل آج میمی کسی س حرة رعناك أح مع بناك بع جعه و يحفي سيميرادل بس بيرنا، كسى

محوب ملناز کی زاف برہم ہے جے علجماتے ہی نہیں انت تا۔ ين حالات دوا تعات كي البيد دورس أكرامول كم از كم تعرو تا عرى كا د فتر تو مجھے كبول ى كيا ، يہلے فارى اور اردونتعرار كے متام دوادين ميرابېترن مرايه بيخه آج كوني بمي د بوان ميرسه يا سبساور كسى ديوان ، شعرد شاعرى كى كسى كمتاب كواشار حصنے كا اہتمام نہيں گر ر تعلیٰ طور"آج بھی میرادین ہے، میری الماری میں جاسے کچھنہ ہو گرمتعلاق حکرصاحب کی موت، اردواد ب کے لئے کتنا بڑا سا تھ ہے؟ حكرصاحب كى موت سے او بى صلقوں كوكتنا برا اصدمر سنج كى ؟ كاركى موت سے غزل کی دولین کیونکر سے رنگ دردب مومانے کی وحکر کی موت سے محفل اوب برکیا گذرے گی ؟ حکر کی موت سے اس کے برتیار كيااترليل كي اجرت مركر مترافت النابيت اوروضع وارى ذيرك مهاری تیورا، ؟ برسب باتیں نرمی اوج سکتا ہوں نہ جزی مرے الوجي كي من وآج اسيندل سيد يو تعيامول كرجه فين كا برا وہوی تھا ورجوزندگی کی ہاہمی کے لئے محبت کی کسک اور جیس کو آج تا مروری محصارما موسه وه ساده د ل موں کر عیس زندگی کیلے سمجھ رہا ہوں محبت کول زمی اب ک حضور! کے دیتے سی صرف ایک شخص کھا جسسے محبت ہی، ہے داغ اور ہے میں محبت، آج اس کے رخصت موجانے کے بعداب سے محبت کرد کے ؟ کے جا ہو کے ادر ک نے جا ہے " رمزہ یا و کے ؟ اود کا وہ مازک سان ستاع آج جو منوں می کے بچے برائے، تریم نغم، اور شهر غزل يراج موت جي گئي سن - نس كي ترز بيرد عولك

كى كے تغرير جان حيم اكو كے ، اوركس كى عنزل سرا بحدول بر عرك موت ميرے لئے كوئى اس م كاحادث ميں كے ابنى كونى تيمة بيز عودى سيد ملكه كيدالساسا كاست كرجيدي خودكم موكيابول صبے میں ہے اسے آب کو کھو دیا ہو، صب می صلتے صلتے راستہ کھول گیاہو صيے ميرے موسس وحواس جانے رہے ہوں ، صبے جھ سے تعلی دکومانی كى منا قت سلب كرنى تني مو، اور آب خيال زماسكة بن كان جربات و "اترات عالم من من كياطرها حب كي شخصيت يرروسني والرسك مول - دلدوزاموں، دنی ولی سکیوں، نونے ہوئے دل سے بردئے جگر، اشک فشاں آنکوں اور بے دبط حبلوں می خالی کانمات ى بار كا وعظيم من حكر كى مغفرت اورعالم آخرت مي ان كى كاميابي، اور مفتولدت کی دینا کرتا ہوں ، بدمر و قد ندر آج اپنے لا کھول پرستا دل دوستوں اور صابعنے والوں کی محفل سے اکھ کر نسری بارگادی صافرہ خود حرصاحب كالتعريب ي دل كوسكون اروع كوارام الكب موت آئی کہ یا رکامین م آگیا ترے بی کا وہ ارمنا در کس کے جنازہ برطالیں آ دی تھی اس کے د شدارا در سرمسان بوے کی تھا دت دی ہے توحی تعالیٰ کی رحمت کینے والول کی لاج رکھے گی اورمرنے دالے پرد تمسندو مغفرت کے دردازے کولدے جائیں گے، خود نیرانیارت د كرا دعونى استعب لكم ، محدس ما توس دين دالا بول ، سے ہں اور لفینا ہے ہیں۔ بارالها اِ جگر تمنانہیں بلکہ اسنے لا کھوں جا شاردں کی برسوز

دعائی کے ساتھ نیرے دربار میں ماضرے ،اس کے نارا عال میں وہ بغت دیجھئے جس سے نیرے مجبوب کے ساختوں نے بہاں راحت یائی ہے ۔۔

اک رندہ ہے اور مد حت مسلطان مرینہ
ہاں کوئی نظر رجمت سلطان مرینہ
ایے خاک مدینہ نیری گلیوں کے نصدن
قد خلد ہے قد جنت مسلطان مدینہ
ظاہر میں غریب الغرباً المحیر کھی یہ عالم!
شاہوں سے موا سطوت سلطان مدینہ
کوئین کاغم، یا دِ خصُرا، وردِ منفا عت
دولت ہے ہی دولت سلطان مرینہ
مریم کونہیں کام کب اور کئی سے

اوراس کا وہ شعر سنے جس میں اس نے آپ کی نز حید کا اظہار و داعلان کیا کھا کہ سے

مجازی ہے جگر کہہ دوارے اوعقل کے دیمن مقر مو یا کوئی ممنکر ضالوں بھی ہے اورلوں بھی اور اپنی مے نوسٹی براس نے آپ کی بارگا ہ صوال و حبرون میں ندا مت دست رمندگی کا جو ندرانہ مین کیا تھا دہ کھی خیال میں

رہے مل معاف اے رحمت تام مبری ہر خط معاف اے رحمت تام مبری ہر خط معاف میں انتہا کے خوق میں گھبرا کے فی گیا ہت میں انتہا کے خوق میں گھبرا کے فی گیا ہت میں انتہا ہیں انتہا ہی انتہا ہیں انتہا ہی انتہا ہیں انتہا ہیں انتہا ہیں انتہا ہیں انتہا ہی انتہا ہیں انتہا ہی انتہا ہیں انتہا ہی انتہا ہیں انتہا ہی انتہا ہیں انتہا ہیں انتہا ہی انتہا ہیں انتہا ہی انت

حاصر موراس نے کس وروورٹاپ کے ساتھ کہا تھا کہ استالهم توحمسرز حان عشاق اے درکو تورنلب و دیره! اے برق نتار خرم عصیا ل اے برتوندا دل سیدہ یک گوسٹ منٹم التغاتے بهبرا متسال عمر دسسيده رحمت باشارة تورقها ل جنت بنگام سند آرمیده استاده بسینس بار کا بهت سرے بررخ آسترکشدہ ت يرك حرس مين است از بار کاره گشت کر جندنده

ضراوندا! نو نکته نوازے اسے بندول پررحیم داریم ہے،
تبری رحمت ہی نیرے گنگا ر مبدوں کے لئے بنا وگا ہ ہے، گریم کی
روح کوامس عالم ابدی میں راحت وسکینت عنا میت فرما اور میم مب کو
صبر کی دولت سے مالامال کر۔

### احمال والس

ارده کے موجودہ نوجوان تعراء میں جو حصرات تعروسی کرتے ہ جا نفرامين بهت جلد آسے اور کھرائی زبانت ، ذکانت ، ذکا دست جودت طبع اصحع وصاك ، توى احسامس ، حن ساك ، شديد نوت كا، اوردن رات كادبي شفف كى بايرست كفوراك ومرص لبل بزار داستان بن كرا ذباك عامه برحها كيئه ان ملندم ننبه لوگول مي احسان دانش کانام آنانا گزیرست، انهی کھے سی دنوں کی بات سے کراجارا ورسائل مين عام طور را حسان كاكلام بدري نظريد كذرتا تعاكرتم أسومي كوئى خاص مشتن اورد لحبيبي بنيس محوس كرتے تھے ، اس دنت اخمان كى شاعری اور تخصیت اردو کے ان مسیکروں اور بنراروں شاعود ک سے جن کا كلام بالالترام مسيكطون برحون اورمامنا مون مي حصياا وريشيصني والون ير کوئی ار تھوڑے بغیر گنامی اور گمٹ رگ کے طاق نبیال کی زمیت راعاتا رستا ہے، کھر الے نام ہی اولی ہو تو ہو مگر مہ واقعہ ہے کرا حمال کو اور اس کی مثنا عری کو غیرمعمولی مقبولیت اس وقت حاصل مولی حب قدر تی طور الحسان اے اپنی تنظوں اور نزلوں میں بڑی نواجبورتی اور کامیابی کے ما تعدا سيفاور الرساع منات كى ترجمانى اوراى زجمانى بس الك ظافي تم کابانکین، ایک خاص تم کی زامش خراش اور ایک خاص تسم کا نا دبیداکیا.
احمان کی شاعری کی بنیا دانی عملین زندگی کے بنیایت صرفها و اتحات

میت گیرے بحریات اور صحیح مشاہدات بین کم سے ، وہ این نفرروال کا ایک سمیم مزدوری ، با غبانی میمره داری اور یا سبانی کے نبایت کلخ مشاعل کی ندر كريكام الجداس زندكى كرجر بات اوراس زندكى كالزات بن عن كے ارد كرد احسان دانش اين شاعرى كانا نا بانا جنااوراى ايد خيال كى جنياد يرالفاظ كابنت كارك سيء الروتانيرك ايك عارت تباركرتاب احمان و نكرا من زندگي منهايت صداقت ليسند ، داست باز برجاي خوددار مهم ودنس اور در دمندانسان بهاس ليخ لا زمي طوريراسس كي تا عری میں الروص افت کی روح ایک متعلی متاب کی طرح ارزی ، ترطیعی نظرانى سے اوراس حیثیت سے م اردوزبان کے مشہور سی خواہ سر سے سادرسروك الالفاظي واكول في الكيونع يرم وم حضرت اصغ گونڈوی کے متعلق کیے سے کہ اصغر کے گفتارو کردار می جیرت انجیسز مطابقت ہے : اگرا حمان کوخراج محسین ا داکریں توظام ہے کوعدل وانصاف کی کوئی تو ہن سہر موگی، اصان کوبوں توت عری کی ساری اصناف دا نواع بر بقر ر صر ورت ، ندرت حاصل ب سيكن اس كا اصل موضوع سخن مزدوروں کے برنصیب اور برصال طبقہ کی عسرت وغرست اول دلدوز سجاري كاخاكه طبينية اسهاور حونكه احسان فطرة ايك كامياب طبه گارسیدا درده سرسمت اور سرما تول اور سرعالم کی جزری تفصیلات کو ایک دلحسب اندارس بان کرنے برقادر سے کی دحہ ہے کہ اس کی جو تعلیں مزدورول اوراس مم کے دوسے غرب طبقوں سے تعلق رکھتی ہی وہ ان کے ما لات اور صالات کے سراک جز کانہا بت ممل تعش بن اور محموعی اور مردی بهت مورز، ميداركن اورنتي خيري - الس موعنوع يراس كي نظمون كي تعراد بهت زیاده سے ، مزدوروں اور عزیبوں کی زندگی کا کوئی و خ ایا نہیں جداحان نےاین تا وانہ کمالات سے اج گرد کردیا ہو، اس کے

جن د ایوانوں میں اس تسم کی علیں درج میں ہے شبر ان د ایوانوں کواکس دیا ہی ایی غربت دناداری کے باعث مرک آفرین علیفیں جیسلنے دلیے غرسول اور مفلوں کی ممل داست بن حیات کہا جا سکتا ہے، کھران تطور کی سے برطی خوبی بر سے کہ نہ تو موضوع سخن کی بچھا بینت سے باعث احسان سے ذخيرهٔ الفاظ كی فلت كا ناگواراحماس مجتا اورنه احسان اس دامسنان كی تفصیل کے لئے ایک ی تم کی ترکیبیں ، ایک ی طرح کے الفاظ ایک ی ما پنج میں ڈھلی ہوتی کشبیبس استعمال کرتا ہے، احسان کے بوااردد تیام كارب سے رط احلية سكار حوسش ہے اور ان كى منينز لطين رسبتكى، بے ماختكى تنوع مفنا بن، ندرت الفاظ ، فدرت كلم ، سى تنبهول، في التعارول کے ایک برط مصنے ہوئے مسیلاب کی سی توت رضتی ہی گرسا کھ می اس حقیقت كا عزاف مي ازلبكه لازمى ہے كه ان كاكلام زراكن و اطافت سے فورم ہے، بہت صدیک بو محل اوران اوقات میں بب ن انسان کا کھی ہوا وماغ ہلکی می تفریح کا تحوام شمند ہوتا ہے اپنی تفالت دارانی کے باعث گوارانہیں موسكتا ، اس كے برخلاف احمان كى تنظموں ميں انزم سرا قت اور رورہ احتیت كے سائفهى و عظے موسے ایک اف رکی سی زائت، لدیے اور شیرسی یا فی جاتی ميد، ايك طرح كي اس كي كني نظيل الدجيس اور الكصحيت بي براه حياسي مرية كرار الفاظ كے باعث آب كا جي اكتابي الا وزنات كيل كى بنايراس كى تعلول سے آب کی طبیعت اباکرسے کی۔ ا حان نے دولت نوازی اورسراید داری رمصلی زنتید کھی کی اوربهت حتاك ليساغ ورثنكن طعنائعي دسيتيمن ادركيم انهي طنز وتنقيد

ا صان نے دولت نوازی اور سرایہ داری پرمصلی زشفید کھی گئیں۔
اور بہت حتراک لیسے غرورت کن طعنے بھی دسینے ہی اور کھرانہی طبز دشفید
میں گھلی ملی ہوئی جند کا رآ مرتصبحتیں ، جند والشمندا نہ سخیام اور خد کر بہ کا اِنہ
خطابات بھی ہیں گرا میان نہ اس ختک طراحة برکھی کی تصبحت کرتا ہے
کوا اسے محص ایک ناصح نا دان سمجھ لیا جا دے اور نہ ایسے نانج انداز می خطاب

كن كراس ايك خنك مزاج اور ومشيدا خطيب كردانا حاسة ، اى كيماري تصیمتیں ، سارے میغام اورسارے خطابات اس کی شاعری میں ایول تعوظر ا یک جان مرکعے میں کر انھیں جو دمحس کیا جا سکتا ہے مردوسروں کو تبایا تهين عاسكتا اوراس كى بهترين مثال مى خوش وانقير تييل مي ركاسكتي ہے کہ بارے کام و دیمن اس کی مثیری اور خوبی ؛ العلی سے لذت یاب تو ہوسکتے ہی گرنفسیلی طور رود مروں کے سامنے اسے سان میں کرسکتے۔ احان کی تا نوی زیوسٹس کی ژوی کی طرح تقیل ہے نہ مسیاب كى طرح بهبت صد تك بے روح ، اور كترت مشن كى آئينہ وارہے ، خطفر على خال کی طرح ہے رنگ وہد ہے، سختانوں ک طرح سخت درینها رکوام کے مواعظ كيفي ختك فرزسا عربي شاعرى كاطرح ضامكارانه اورا متدائع عم کے کی کوچوں میں آوارہ وناکارہ، ملکہ ان سے حدااس کا ابنا ایک مخصوص زنگ ہے جس میں ادب الغمہ ، حقیقت وارز صدافت ، فکر دعلم کی مجیت کی اوراستا دانهارت کی شان امتیاری بدرجهٔ ایم موجود ہے۔ احمان في اب يجه د أول سي غزل كي طرف عي توم كي سيم اورس میدان می می اس کا راموار فارایک خاص شان کے ساتھ دورا جلاحارما ہے، گوا حمال کی غزل اہمی تھیں وہمزیب کے آخری معیار تکسی منجی اورغزل کے اس ماحول میں حیال رکس ما برکس سے مگر، اصغر، نافی حرث مسبها ب افراق وغیرہ کے نفتے کو کے بوے بی سی قتم کی ال زمز مہ يردار بول كے ليے ورا در مي حكم فيلى بارے و بن دو و عران با كمال سوار لى غزلون كاجو الريط صابوات اس مكرم ما في النا آسان کا بنیں مران کا مانعان کے باوجود بہتو تع کرنا بالکاصحے ہے كمنتقبل احان كي غزل كايار يمي ست بلناري كا، يو نكاحيان كا ر جمان طبع آج تک طویل اورسل نظول کی طرف ما نل ر باست اور لطم کے

مقابله میں اغراب کی مثن مبہت کم منہیں تو کچیم ضرورہ ہے ، مہی وجہ ہے کہ عام طور رہم اسس کی غزلوں میں بھی نظم کی خوبو یا تے ہیں، مشاما مطلوب وطالب اكتررينة من مركرا ل-سے ایک من خود نگرسے اک عشق برگاںسے توے اوب ہے نیکن اے دوجہاں کے والی كيافاقه كرنے والے با ہر بن ورجهال سے اسے مفتون اور محنیل کے اعتبار سے غزل سے بہت دورعمر ما منر کے عام اوبی رجمانات اور عام النائی صدبات و کر سکات امارت و عزب احان کی ساری غروں میں اسس قیم کا دوسراکونی شعر نکل سے یا مذ تكل سے ليكن يہ واقعہ ہے اس كى غزلول مي تھى ايك خاص تسم كى تطبیت مانی جاتی سے، اور ارباب نظراس حقیقت کوسلیم کری گے كربهار المستنعروا وب كرط عية اور تصلية موئ اس زمانه من تقبيط فسم كى يرانى غزاول مى سبت كيدا صافه مود كاسب اوراكسى ست كيد بونا باتی ہے، غزل کی ظاہری اور منوی صورت کو ٹوٹ کھوٹ کر کھھ اور بناسے اور اس بنے کوم ردک میں سکتے ہیں۔ آج سے مجھ عرصہ سے جب سارے دمیوں اور دما عوں اربراس عتن و جبت كي رنگينيا ل اثر انداز تقيل اور م لعبر حيات كه ال شوراز ا منگاموں سے بحیوایک طرح کی کابل اور ہے معرف زندگی گذاررہے تھے تہ ہاری عنسنرل میں صرف عثق و فحیت کے اکھیں معنا مین پرشتل سى ، اب يہلے کے مقابل ميں ہارے مجربے ، عزور مي ، حوامثات ٦.

ارادے، بہت کشریمی ہیں اور بہت بلندیمی، بھرکیوں نہ غزای ہی س قتم کے مفاہین داخل کئے جائیں۔؟ ہیں لیقن ہے کہ ہماری موجودہ اوبی ضرور توں کے مطابق احسان نے غزل کا ساز جھی استے ، اسس کا ہر نغہ سننے والوں کے لئے فردوسس گوٹ تا بت ہوگا ۔ اوروہ دن دور نہیں کہ اس فتم کی کا میاب غزل ہما رہے سائے سسسر مایہ نخرومبا ہا ت ہن سے گی ۔ ا

### مولاناظفرعلى فال

آخری ببوری دورمین مارے براے لوگوں کی بیر دان نہ گریزی مؤت میں اور نہ عوا اور کوئی خراج نبین ان حصرات کو نہ بیش کرسکتے بھے لیکن اس کے با وجود شعروا در میں را سند رنا تھ شب گورہ مرمحدا قبال ، برج مزائن حکیست ، علا مرکمنی دمان سب البراباب ی ، اصغر گونطوی ، حکرمراد آبادی ، توک جند محردی ، مولا ما حسرت مو ہائی ۔ مولا ما طفر علی ضا ل ، حفینط جا لند حری ، اختر شیرانی ، تا جور نجیب آبادی بنیش میلا رام وفا ، مهاشہ کشن ، اکبراله آبادی .

سیارت میں مہاتما گاندھی ، موتی لال نبرد ، جوام لال نمسرو، سی بہ رہ داس ، پر مزی ڈنٹ میش ، مسردارشن ، میڈت مالوی ،مرد حنی نا مڈو مولانا منظم على مولانا فه على مطبم جس خال ، و اكرا انصارى بر دار تعكن منكم اوران كرمائقي ، مولانا خفط ارتمن اوران كرمائقي ، مولانا خفط ارتمن مولانا حبين احد مدنى بولانا خفط ارتمن مولانا حبيب الرحمن لدهبيانوى ، مسيد عطارا دشرت ه بخدى ، جود هر فخفض حن مولانا منظم على منظم اصفراً صف على ، تصدف احد خال شيروانى ، ارونا آصف على محد مراكب شرائن مسجعات حدر توسس .

مزا حید نگاره ن میں شوکت کتا اوی . صابی تی ، نیات بهری حذرا خرا احدثاه کاری ، بیاره ن میں شوکت کتا اور دانشور حمرات میں مولا ناسین البند ، مولا نا اشرف علی کتا اور دانشور حمرات میں مولا ناسین البند ، مولا نا اشرف علی کتا اور دانشاه کشمیری ، مولا ناسی احد علی البند ، مولا نا افر رشاه کشمیری ، مولا ناسی احد علی فی ، ڈاکٹر حمیدائش بروفیسر مولا ناسی مولا نا

عوری دور کے اس بندیا پیلمقہ سے ولا ناظفہ ملی خال کا نعلق ہے جواب وقت میں صحافت وسیاست کے اہم ، تحریر و تقریب باوٹ اولی سیاست کے اہم ، تحریر و تقریب ار دوا فاری اولی این سیا بی طبیعت کے محاظ سے ایک نا مورشخصیت اورغربی ،ار دوا فاری اولی انگریزی کے مسلم عالم و فاصل تھے ، مولا ناظفہ علی خال کا وٹن کرم آبا دصلع گئے است تھا، الن کے والد مولوی مراج الدین صاحب عربی فارسی کے فاصل کی تعلیم سی محل میں میں مولا نا کا فاری سے کہتہ و دق مولا نا کا خاری سے کہتہ و دقت مولا نا کا خاری سے کہتہ و دقت مولا نا کا خاری سے کہتہ و دقت کھا ہے مولا نا کا خاری سے کہتہ و دور کی دور کی

مولانا نے علی گد طومیں سرسید کا آخری دورا در نواب محسن الملک وغرم کا زمانہ بایا تھا۔ طالب علی ہی سکے زمانہ میں اردون ری میں ان کی شرگوئی کا جوم رسامنے آگیا تھا ،علی گڑے یہ لیونورسٹی سکے ہوئی اسکول میں موانا امریکی گرا تھ لیونیورسٹی سکے ہوئی اسکول میں موانا امریکی کی اسکول میں موانا امریکی کی مسمعے۔

عنی گرفتھ سے مولوی عزیر مرزا کے ساتھ مولانا حیدرآباد جلے گئے،
دہاں دارالر جریں مترجم کی حیثیت سے بھی کام کیا اور نبطام حیدرآباد ہے بھی
آبالین رہے ، حیدرآباد ہی کے زمانہ قیام میں مولانا نے وکن ربو ہو" کے
نام سے ایک اوبی دمسیاسی رسالہ بھی سکالا ، جو ابتدائے وقت ہی ہے مولانا
مرت مولانی کے رسالہ "ار دوے معلیٰ " اور مر خیدا لقا در کے رسالہ
" محز ن " کاہم بلّہ تھا، اس کے فنی ہمسیاسی اور مذہبی مضامین حوش کر کر صفاحین حوش کر کھے۔
صفتہ میں مقبول ہے۔

حیدرآبادی مولانامولوی عمدز مرزا کے ساتھ آگر زول اورنظ م حیدرآباد کے خلاف ایک خفیہ سارش میں متم ہوئے ، اصل یہ ہے کہ یہ بلان موف آنگر بزول کے خلاف تھا ، گر آس نہ بڑ نظام کا مام بھی جوٹوا، مولانا کی ملائے مولانا کو سزا دلوانے کے لئے اس بڑا ن میں فیطام کا نام بھی جوٹوا، مولانا کی ملائے ختم ہموئی اوروہ حیدرآباد سے خارج کردئے گئے ، مولانا عرصہ وراز تک سے حیدرآبا و منہا سکے مگر بایں ہم نظام سے ان کا تعلق اوران کے لئے فیطام کی خفیہ مالی امدا و جاری رہی ۔ منفود موانع پر نظام سے مولانا کی گرا س فدر امدادی کئی ہ

حیدرا بادستے اخراج کے دس سال بعد دہی کے ریوے ایش رکیہ دفعہ اینا نک مولا ناکو نظام سے ملنے کا موقع ملاء مولانا فوری طور پراچھے سے آجھا شعر کہنے برفادر تھے ، کھر طے کھر شے ایک مرصع نظم موزد ل فرمائی اور نظام کومیش کی ، اس نظم کا میلا شعر ہی یا دہے ہے ت و اسن کے دربار میں دس ال کے بعد

مولانا جیرر آبا دسے اجٹا رہبی پہنچے ، یہاں انخوں نے مولانا ابوالکل مولانا جیرر آبا دسے اجٹا رہبی پہنچے ، یہاں انخوں نے مولانا ابوالکل آزاد ، خواج من نظامی ، آغا حشر کا نتمیری کے ساتھ مل کرا مکیت لینی ا دیمی اوارہ قالم کیا اوراس میں یہ سب حضرات اپنی صلاحیتوں کو عرف کرتے دہے ، او حمر مولانا کے والد مولانا کو نجاب بلاکرا ہے اخبار " زمیندار کے فرائفن اوارت مونین پرمقمر تھے جو مولوی سراج الدین صاحب نے ، بی سرکا ری ملازمت خم کرکے کرم آباد سے نکا لا تھا اور بطری کا میا بی کے ساتھ جا ری کھا مولانا روزان کا لا۔

بخاب آئے اور آپ نے لا ہورسے پہنے " زمیندار" ہمفتہ وارا ور کھراسے بہنے " زمیندار" ہمفتہ وارا ور کھراسے روزان کا لا۔

مول نا ہے مثال لعت گو، وتی حالات برانتها فی زود گونی کے ساتھ نظم کینے والے شاعر، عربی فارسی کے مختر مترجم اورار دو کے دملی اور تھو سكولول كے اواست سے ، ان كو فارى اوراردو راورى فارت مالى یرنبس کرمن بوگوں نے ان کے حلقہ ا دارت میں تخریری کام کیا وہ اردوزمان ادر صحافت کے ماہر من گئے۔ ملکہ دافغہ یہ ہے کرجن سزار دن نافرین نے " زمیدار کا مطالعه کیا ان کوئنی اردوست وا تقنیت موکئی۔ مولانا اكرصر سياني تھے مر محصر، د ملى اور صف آبا دے كھرول مى كول حانے والی ارد دے ایک ایک کاورہ بران کی نظر تھی، بے مثال طنز کا راور بمحو گوستنے، طبیعت میں روانی اس بلا کی تھی کے مرروز دوجار ملنے ہارتیکم كهدد بناان كامعمول تخااور مرنظم زبان وسان كے لحاظ سے حیت اوطین وتوخ بانى بى بى منال بونى تقى - اپنى كاس مالى عمائتى ارسياى زيركى كاشايدى كوئى دا تعبه اليها بموس يرمولانا نے نظم نركى مجوران كے اشعبا مد اور محمو عنه كلاً كويا در كصابيت مشكل كاسب، مكرتم بيا ل ان كاكو في كوني تعر

اور کو تی کوئی معہ عرضرور دہرائیں گے۔ گاندهی جی کی نتیا دت برمولانانے اس دورے اور سانان رمنی وں کی نع اینے مکمل اختاد کا انہارکیا، چنانچہ کا نرعی ہی کے منعق ان کی کئی نظیر ہی ا بك نظم ك حيدا شعاربيري م كأ نرهى جي نے آج جنگ كا علان كر ديا باطل سے حق کو دست و گرسیان کردیا سرر کھ دیار عنائے خداکی حسرتم بر منجسير كو كيم حواله مشيطان كرديا برورو کارنے کہ وہ ہے آدی سناس کا ندخی کو بھی یہ مرتبہ پہیا ں کر دیا مردارمیل نے جب بار دولی میں سنتیہ گرہ کی قیم جلائی تومولانا نے کہا مہ ربم سے ڈرا ورز کسیتول سے بنہ ہے جیوٹ بلاکا ہمارا بیل مردار بحكت مستكه كي مرز وتى اورب الوطني يرمولانا كي نظيل بس ایک دومش آور سطم کا شعری مه شہدان وطن کے خون ناحق سے جورت نکیے تواس کے درہ در ہ سے کھیت سکیراوررٹ کے متبورسعلهارمقرراورمجابدوطن مسيد مطامرا بشرث ه مجارى ال كے مدوح کھی رہے ادرکسی حقت مسیاسی اختلافات کی وجہسے مولانا نے ان کے خلاف تھی لکھا، نیاری صاحب کے متعلق مولا تا کا ایک شعر چھائے ہی محلیوں می تخاری کے زمزے بلبل جیک ریاسیے ریاعن رمول می

ادر لاہور کی مجد تہر کیج کے زمانہ میں جب مولانا بخاری صاحب سے برطے تو درمایا کہد سے جب دیدے کاری کے بٹم ما کھے تھرتے ہوکوں کاجل ساسیات کا فالمدكا ساكف دے دسے برتر لعت كائر كيون نه كيئ اس كوبا باش سياسات كا الحلطم مين مسيد عطار المرشاه نجاري كي مرسى اورمسياسي عسن مجلس واركم برليدري تواضع من مولانا نے ایک ایک منعر کہا ہے، مولانا مظرعلى مظرادر جودهرى افصنل كيمتعلق ارشادموا م محلس ا خرارے شیفہ کی رو بن بن گی ا بك ليتو دومرا كمفيل مسياميات كا مولوی دادد فرنوی بادا کے ورمایات جل کئے کارمی کھتے مولوی داو دیے حدسے زیادہ گرم کھی کھوکھیں ساسیات کا سيح حسام الدين اور واكر كيلورهي تيزنداري موني سه طواكر كيهاوزين اورسام الدين بن زير یه وین اس عبدی ده نل سیاسیات کا ڈ اکٹر انبال مولانا تلفر علی خاں کے سبت قری دوست تھے اعرکھرکا ما تقریفا، گرسیاسیات می مولانا کسی کونه بخشے تنقے، واکوا تبال كوا عريزى حكومت نے جب" مر" كا خطاب ديا تو مولانا برطائے، ايك مخالفانہ تنظم موئی جس کا ایک مصرعہ تفاقطہ مواتبال نے " مراتبال نے " واكطراقيال كانتقال مولانا كى زندگى ين بوا، اس وقت بولاناتے

المستارسة دماسه مخر تخريح برجاسة كراقبال كامرنا الام كم يرب و قيامت كالدرنا عرمش سے تا فرش المناک فضاہے اى غم مى سيريوى بى بغداد وسمرنا احرار لميدر جرم رى انفنل حى كى مسياست يراكثر مولانا في اعتراص ك وه الناسے طنز و تو گوئی کے باربار نشانہ سنے گرمولا ناسات میں ایک بهادرادروصله منذنخالف تقے ۔ کالغت کے الباب کے راحنے آنے ہے كوى مخالفت كرت اوران كے اسهاب مهط مبائے يران كا دل ماكن صاف بوجانًا، حِنا نجر جوبررى المنسل من كے اتقال پر الموں نے لکھا سے رونی کا شانه احدارانفوی سے تھی منى حمحا زا دا را نفل حى سيريمي ذرہ درہ کررہا ہے دادی کتمرکا كامالاراك لمفارا نفنل حق سي مقى اک کر شمہ ہے یہ اس کی سمنت مرداز کا الرزه بداندام الرسركارا فصل حق سعكفي متبور صحافى ، مصنف ا درايل تغم ، مولا ما علام د مول تهرا در عبد المحيد مالك مولاناظفر على خال كے شاگرد منظے ، عرصة مك يه دونوں ا نسبار الرسن إراك علقه ادارت من شامل رسيم. مولانا ظفر عى مال كے متركم ك دوران تبديس ان كے تسرزند اخرعلى خال صاحب سے لرط عفر وكر مرتعنی احمد خال ميكش بسيدا اللم حن زاہری، حفیظ حالنہ حری اور پرونسیرتا نیرد عیرہ کے تعاول سے انوں نے لاہور سے اینا اخبار "انعلاب نکالا ، جولفتیم کے بعد تک بڑی دعوم دھام کے ساتھ جاتا رہا۔" ا نقلاب کے اجراء رفشگری جن ی سے رمایا نے مروسالک جراہوے ہے یہ انقلابات ہی زیا نے کے مرت دراز تک مولا بااورمرو سالک کے درمیان او کے حقول طبی ری مولانانے ایک وفعہ کلکہ سے دہرو سالک برمساری کی فرمایا کہ سے بروسال عي السن كائ كرنے سك سامری ہے انقلاب اورجان ال کوسالہ ہے مہران کی ہے دوات اور سالک ان کا ہے علم ابك اسم طرف ب اورابك الم آله ان کے رہے جی قدر ہی سب کے مدیجی النباكس ال كا تحادر تويران كي خاله ب ا ن كى مكمت لندنى ب اور توزائيده ب میری حکمت بیرنی ہے اور دہ صرب الرہے حب اتھالوں کا تو دواوں کے دھوس ارا ماس کے مرے کھیلے مل رکع مادوے برگالے سے مولانا بشراحد عصر معلام الماء مملم لكى اميد وارك مقالمي كانكن كى طرف سے المبلى كے اميد داريتے، مولانا فلفر على خال اس وقت مير كل تتزيف فرما يخ فرما ماكرس اگرمیته زور سے برسانو کل جائیں گی دوار می کرا بیش ساری کمی مس لشراحد کے تھے گی راس مولانا لنتيراحري ابنول كے كھے ہے كم كئي سے مولانا لتاحمر صاحب کھٹر لگائے اور ایش نانے کا کا کرتے تھے۔ الوك جدوم كاعزازم لا بورك ادمون اورتاع ول ف

الك تقريب معقد كى ، مولانا ظفر على خال المس مو قع برنشر ليف فرما سخير ، وه کون ہے نہ ملاحس کو لومسہ لب لس توک چندې سجاره ره گيامحسري خواج من نظ می سے رئیں ال حرار مولانا فحر علی جو سرکی طرح مولا ما طور على خال كى برطى الكها والحصار من كتى مولانا عربي ادر فارسي آميز زبان مي اين نوا درات خواج معاحب كوميش كرتي اورخوا مرصاحب اسيني الحب ا "منادی میں اسنے روز ما مجرمی کی تھیلی اردوس اس کا جواب دے جانے ابل دون وصاحب طرزا دمول اور تلم كارول كى اسى جهيرا جهادا معمره لين اور دو نول مقابل اخبارات منادی اور "زمیدار" کا سؤق کے من تھ مناحد كية عقى مولاناندايك ونعزمايات صوفی کھی ہی رنس کھی ہیں اور ملنا۔ می اور خوا جرجات اس کارت کا د عنگی تورش کا تنمیری مولانا طفر علی خال کے صلقہ اوارت کے ایک اس للم ہی مولانا کی زندگی میں وہ بالک نوعر سے مر سے موہنارطیبدت کے، اس بنے اکٹول نے مولاناسے کا فی استفادہ کیا " خورش ایک و ندلمی مدت کے لیے قبیر ر کے کے ، مولانا نے سورمش کو تھیکی دی اور شایاش کی ، فرمایا سه كما كومت نے جندون كيلئے جوزندال مي بديھ كو توشكرى كرك راه حق مس بننج رباب كرند تجه كو حبین کا مرہے اسماں پر فو تھا کل کنجی سناں پر قوم سے مرکف قو ہوجا دوم کہ کر اے للہ محد کو يرطنز كارى اور سح كوتى مولاناكى زندگى صرف ايك ميوسى، افسوس ہے کرمیں اسے تقصیل کے ساتھ اس لئے نہیں میں کرست کر مولانا

مطور تجوند کلا مبری درس سے بامرے، ای وقت ہو کھ کہدر ہامول نی یادوات سے، حقیقت بہ ہے کہ مولانا بہت راسے مصنف، اگر نری کے مترجم ، فرماء كى طرح قادر الكلم نعت كر، صف اول محمحاني او مقاله كار ملک کے ایک جا دو سال مفرراور آزادی دخن کے زبردست فدا کار سے۔ مولانا کارندگی کے کم دہن سندرہ راس جب خانوں میں گذرے، يور ميندومستان مي صرف ال كااخار الميندار" كفاح بارمار حكمت كانشانه فبروعتاب بنالكئ دفعهان كى يرنس ضبط كى كئ ادرجار مانح لاكف روسيراكلين قرقبول إورضانتول كي تسكل من حكومت كوا داكرنا يرفيا أبرا فيار منزمندار کیاس سال تک ایک بی بن کرآ زادی اور حربت استدی کے دستموں يركرتارهاءاس كالمس رس كع عرصه سينكرون علم يافته أوجوان مق جوا دارہ زمیدار سے مسلک رہ کرار دو کے صحافی اور امل علم سے بوالانا کے متغدي اورت كردول كالكلى فهرست يعجواس فابل بدي ومختم تعاني کے ساتھ ایک الگ معنمون کی تمل میں شائع کی مائے۔ مولا انے ای زندگی بارمسیاسی اور قومی تحریک کی رمنمانی کی کیمی وہ حباک طرابلس کے لیے جندہ مانگتے نظر آتے ہی انہی خلافت عثمانیہ کے مفوط برنال كنال بن المجفى ابن مسودك مخالف من المجى ابن معودي حايد كردسية بن - كانكريس سان كارشة ببت كمرا كفا، وعد تك دوكا نكريس كى سى اى تولى كے سر راه رہے، ص من داكر الرائع محد عالم ، داكر كار الر ستيه بال، د اکم گوي چند کعبارگو، مولاناعبدالفا در حضوري مولاناصيا احمٰن لدهيانوي ،مسيد عطا داديرُنّاه كاري ، چوېدري انصل حق بيخ سام الدين خواج عبدالرحن غازى ، لالدراحيت رائے دغره شامل تصررواه رہے أخرمي الن كوكا عراسي سعا ختلاف ببيرا مولكيا كفا اور دهمهم ليكين تامل ہو گئے تھے۔

و مولانام رهو في برى قوى قريب من رابر مصر ليت بين الجي التي طرح با دین که ایک د فعه د ملی می فتیموری کی مبحد میں گیٹ نه کا ایک تحقیق ایو گیا علیہ کے تیجے پرلشینہ مہی کا کفا امہر کے متولیوں کی دعما مندی سے ایک اور شخص نے اس پر قسمنہ کرلیا ، مولانا بنجاب سے اسپنے ہو : و ہو کمینے توسیح رصا کا مہ مے کرد بلی آئے اور صرف اسی بشتہ کو کیانے کے لیے اکٹوں نے با قاندہ مخریک صلائی۔ ایک پوری سن ہے جو مولانا کی تقریر دی خرار سے متاتر ہوئی ، اموی ہے کہ ہماری تی نسل نے الن ایٹار میشہ حصرات کو کھیلا دیا ہے جن کی قومی اورسیاسی ضرمات کے بار احمال سے ہماری کمرخم سے اورجن کی محتول كالميل آزادى كى تكليبى آج يارسے بي -مولانا کی تعتبینی کرم صلی السرعلیہ و لم کی ذات گرا می ہے واب رمیت کے ساتھ مخیل کی رواز استے نئے مفامین کی کثرت ، زاکیب کی بندستی الفاظ کے دروبیت، استادازمت وبہارت اور قادرا سکای کا برط اا جھا لمونه میں ، بھران نعتوں میں مولانا قرآن وصرست کے مضامین علمہ کوردی خونصورتی کے ساتھا داکرتے جلے جاتے ہیں ، مولانا کی تعتبی اتنی یا د ت ا اورعالما زمن كدان كي سياس كلام توساحة ركد كرر سحان مشكل موجاتا،

اورعالما زمین کران کے سیاسی کام کو سامنے رکھ کرر سمان مشکل ہوجاتا، کرید ایک مشکل ہوجاتا، کرید ایک مشکل ہوجاتا، کرید ایک ہی سنتی کا کام ہے یا ان کے کہنے والے الگ الگ الگے۔ دو تفلق مسین ۔

میں اس مفہون کا اختیام مولانا کی ایک گفت پرکریا ہوں حب سے مولانا کی نعت گوئی کی ایک حیولک سامنے اسکتی ہے۔ وہ سمع اجالا جسنے کیا چالیس کرس کک ناروئیں اک روز حیکنے والے تھی سب دنیا کے درباروں میں جو فلسفیوں سے کھی نہ سکا اور بحتہ وروں سے صل نہما وہ راز کملی والے نے تبلاد یا جنداستاروں میں!

گرارمن دسما کی محفل میں لولاک لما کا متوریز مرد بەرنگ زىبوڭلزارول بىي يەنورز بېرمىيارول مىي م کرنیں ایک ہی مشعل کی ٹوبکر وغرعتما ن دعلی م مرزم می باران می کھیز تر منبس ان مباروں می مولاناکی ایک اور کبیف آور نظم یا دا رمی ہے سے اك حيان زنگ و يوخو د مرا خيال تھا كومن تفس مجع عالم مثال كفا رات ستاه باز فکرے کیا کہاں بہاں خودتو ما تنكسته يركسه: ما ل تھا حهيب جكالحما أفسأب ضونسان تصاماساب كائنات كامزاج روره اعت دال كفا كوه و دست وما و در عرق بوت بواسم بكه ماه نيم ماه بن جيكا ملال كف جاك تقى قبائے كل بے نعاب تھے توم بے نقاب سرطرف حسین لایزال تھا د عينا كفا من جد طرسرلسيره على تنج وال وال يات يات دكرد و الحلال كما مران وفران مت تعے اپنے ایک دیک میں ك كرو ل مركدكما ميراد ل كا حال تعا ده زماز کو گیا یک بیک نگاه میں! جرمرا کم حق بریت بودر و ما ل کف حب ى كے نام يرجم وروح كے نشار

جب ضراكي راه من ونف جان ومال كقا

جائج سے بے نیاز کھی شراب ضارب از ب میکنوں کا میارہ سارسا فرمغال کھا باغ بن دې بهارکھرزراب کې کبھی به ماملانونون ستے په مرا موال کفا مولانا كى ايك اورنظم كفي زبان فلم يراري سيد م مع الماب سادب کواس مقام سے ملی ہوتی ہے جس کی صرف م کم نظام سے عرب کے تا جدار برخوال لا کھ رحمت یں بماری سب روایش بی زنده جی کے ناکم سے مواعم جمال كا فل ايراس ممكره من عل كر عقد ما نكين لى مندها مع دورجام سے طیک رہی ہی متیاں شراب خارسازی تتارومبنددمهرسع عراق ونجدوتام س اگرہے شکوہ رند کو توہے بھی سے ساقیا شكست توبه كو كله نبس سے استمام سے نی کی مار گاہ میں صبایہ جائے عسر ص كرمركوال ب آمال معنورك على سے اگرمیر لغزتیں مری بینبر کی مستی بنیں منیں ہوں نا امدس ضراکے بطف عام سے ساہے رق بن کے بھر کرے گی فرق کھر رہے وه تيغ يو کهي محل موني نه تقي شام سے جهان اجتباد میں سلفنہ کی راہ مم مونی ہے تھے کواس کی سبتی تو دوجھ الوالکا) سے مس بے نیا زمرد موں صدری آرزومیں كى كوفكر نام كى في الله عرص ب كاس

## مولاناغلام رسول جم

باكستان م ووي تولير رافيداراً يا تقااس كا الحام توده بعد ابساعة آجكام اوراى كاآغازيه كقاكراس فيرمرا قدارآ فيى الية اخبارات ورسائل مندومستان تصحيف اورسال كاخبارات ورال کے اکستان سیجے برشدید با بندی دیکا دی تھی، گذشتہ ورا عدار سول میں علم وادب وشمني برا حتجاج كيا كيا، كمر ماكستان حكومت نے كوئي اثر نہيں ليا باكستاني اخبارات ورسائل كيهال نه آفسيسي برانعمان بررماكريهال وام پاکستان کے حالات سے بے خرر ہے ،ای بے خری کا نتیجہ یہ ہواکہ مشهورادب محافى اورنا مورحق مولانا غلام رمول بترف انتقال فرمايا اور ابن منددمستان اس حادثه سعب خررسے -فبرصاحب كانتقال كاخر منكرتقتم ملك سع يبيا كارازان اخبارز ميندا را درانقلاب م ان كرسياسي ممتنا مين ، غالب اورسيدا حو يربلوي رحمته الشرعليه يران كي محققانه تصابيف ادران كي زرف نظامي علمي او خفتنی دوق ان کی مسیاس تعبیرت ا درمیانوں کی اجمای مساست بران کے نکروتلم کی اثر اندازی ، یہ سب چیزی یادا کئیں۔ بهرصاحب ضنع جالندهرك ديهين دالے كتے، متروع سے الكھين يراهي كا درق كتاء اب و نت كے بے مثال ا دیب و عمانی مولانا ظفر على خال كى طلب برأ بك اورمتهورصحاني آ فامرتفى احمد خال ممكش الخيس مان وعرس لا بور ہے گئے اور ادارہ زمندارسے مساک رایا

تهرصا حب بهت موج مجه که کیندی کادی کتے ، اکنول نے اور مرحم عبد المجید سالک نے اپنے زور قلم اور زور کی بلیع سے زمید ندار کی صحافتی خصوصبات میں غیر معمولی اصافہ کیا۔ بہر صاحب معلوات اور معالعہ کے عادی کتھے ، اس سلسلی ایمن المضیل بڑا اسمام کتھا کہ کابل می مغمت الشر قا دیا تی کا قادیا تی عقائد کی بنا پر سنگسار کرنے کا واقعہ بیش آیا تواس بر مولا نا محمولی جو مرجمت کا استے اخبار محمد د تر میں مکومت کابل کے خلاف مصابعت کابل کے خلاف د یو سند نے میں مرد دارالعہ اوم محمولا نا شعبر احمد عثما فی سابق صدر مستم دارالعہ اور مرد کا وراس سئل کی شری دیو سند نے میں مرد دیرا کے محققان تحریر تعلیم نے کا وراس سئل کی شری حدث میں مان کی ۔

مولانا در المرکے تاریکے در لعیمولانا شیراحری کی سے ان کی پخریر طلب کی اور لینے مضامین میں اس مخربہ سے استفادہ کیا ، ان کے سامے مضامین وقت نظر، وسعت معلومات اور تعمق فکر کا نتیجہ موسقے تھے .

مسيداً حرشهيد عليار حمة اور نالب بران كى كتابين تحقيق محنت اوروسين مطالعه كابيته ديني من يمسبد صاحب كے حالات التحفيز كي وران كى دفعه الحقول ليے بال كوٹ كاسفر كيا اوروبال كى مرزمن دوران كى دفعه الحقول ليے بال كوٹ كاسفر كيا اوروبال كى مرزمن كا اكب كوست من اب في اللا وراس كى حفرا فيا كى حيث كو آئينه

ساریس ایا۔

موجے تھے اور مرف تعنیف و تالیف اور تاری کھیں کے کا برلگ گئے

موجے تھے اور مرف تعنیف و تالیف اور تاری کھیں کے کا برلگ گئے

منے ، افسوس ہے کہ اس دور میں پاک تال نے ان کی منامب ندر نہ کی ،

سنتے میں کو اس حصر زندگی میں مائی مشکلات کا سامنا کھی رہا ، یہ ایک عظیم صحافی ، مصنف اور محق تھا جس نے ، ۲ ، ۳ میں سال تک اپنے ہم سے اردو صحافی ، مصنف اور محق تھا جس نے ، ۲ ، ۳ میں سال تک اپنے ہم سے اردو صحافت کو کیس سے سے ال کر جوانی کی توانا ہوں سے ممکنار کرنے میں اردو صحافت کو کیس سے سے سے ال کر جوانی کی توانا ہوں سے ممکنار کرنے میں

مولا ما تهر مرحوم کے مرحوم ڈاکٹر مرمورا قبال سے بھی خاص تعلقات سکھے، یہ نانجے سپائول میز کانفرنس وہ ڈاکٹر اقبال کے پرسنل کرسٹر می کی حیثیت سے لندن گئے کھے ، ڈیاکٹر اقبال نے ایک مفر کا بل ، غزنی اور تندمار کابھی کیا تھا اس د تت علا در سرسلیان ندوی اور سرسید کے نامور بوتے مرواس مسوداور مولانیا غلام رسول مہران کے ہمر کا ب بھے۔ بال حرب اور مرب کلیم

كى كى نظيى الراقال كاس كاس مفرى يا د تازه كرتى بين -

خرص گرمرصا حب گوناگون حصوصیات کے صافی تھے ، راتم الحروف عرف ایک نعد لاہور میں ہتو مطامولانا علی جمعی ان سے خطاد کتابت کی نوب ہنیں آئی ، ان کے متعلق میری معلومات عرف ان کے خبار وسی کتابت کی نوبت ہنیں آئی ، ان کے متعلق میری معلومات عرف ان کے خبار وسی اوران کی تصابیف کے دریعہ تھیں ، جن تعانی ان کی مغفرت فرائے ۔ آجی مرطی فا بلیت اور حصوصیت کے آدمی تھے ، اب اس دور میں توانسان مجی مسستا ہے اور عمومی طور پر انسان کی تعاملیت ، دہنی صلاحیت اور اسس کا حصاب کو دور سے لوگ مصاب کردہ علم ، اخلاق سب سے تن کررہ گئے ہیں ، یہ مجھلے دور سے لوگ میانی ایک ایک کے حنج میں کو دیکھی دور سے لوگ کے حنج میں ایک دزن ، اور ایک حنیقیت رکھتی تھی ۔

# مولانامطهرعى اظهر

ا خبارات میں مولانا مظم علی اظر کے انتقال کی خرر ما حکودل کوایک دعد کا سالگا ، دہ متحدہ مبند وستان کی نعال جا عت محبس احرار کے کن کین سیدعطا رائٹرشاہ کاری ، چوہدری افضل حق ، مولانا صبیب الرحمٰن او بولانا داؤ و خزنوی کے ساتھی تھے ، اول اول ان کانم سے کتم یہ جانے والی طرک کنٹم پر کے سلسلہ میں سامنے آیا حب وہ راولینٹری سے کتم یہ جانے والی طرک کے دسط میں کو بالہ کے بی براگرزول اور جہارا حرکتم یہ کی توج اور دلائے منصادم موکر اپنے مسینکر فول رصا کا روں کے ساتھ ریا سے کشمیر کی صرود میں داخل برد سے میں کا مما ب ہو گئے کتھے۔

ین فے مرحوم کو عرف دو دفتہ دکھا، یک دفعہ دفتر مجسل حرارالہ ہم جب وہ اس عارت کی بالائی منزل پرچہ بدری انتفاق اور مولانا حبیب الرحمٰن سے آئد کھون سے آئے موے مجاہر لال نهرو کے ایک خط پر مشورہ کررہے تھے ، یہ نتا پر ۱۹۲۱ء کا داقعہ ہے ، دوسری دفعہ لا مورسی میں فواکٹر عبدالقوی لغان کے مکان پرایک و عوت میں جب ال مغیر فرآن مولانا احد علی ، ملک نصران شرخان عزیز ، مولانا داؤد فرزنوی وغیرہ کھی موجود تھے ، مولانا مظر علی اظر کا اوالا ساقد ، حجر برابدن ، فوری نرزی فرزندگی میں جب المرک اوالا ساقد ، حجر برابدن ، فوری کرندگی میں جب کی میں بطری روانی تھی ، تاریخ اور سیاست کا میاب ایڈوکریط سے ، تقریر میں بطری روانی تھی ، تاریخ اور سیاست برگرا مطالعہ سے خالی نہیں برگر مطالعہ سے خالی نہیں

ہرد تی تھی۔

میں نے محلی احرار کے روز مامہ اخبارات روز مامہ حریث جی کے ایڈ سٹر مسیدا کھر حن زاہدی ہی ، اے اور علاجہ میں میر کا تغمیری سکھے، روز مامہ اخرارا ور روز مامہ مجا ہائہ میں مواما نامطری ا کھر کے نظم بنتر کے مہدت مضا بین بڑھ ھے، و کیں ،مقرر، لیٹر رموے نے ما کھے وہ نہایت ہجر اخبار نوس مجی ہے ،راھے اور اہل قلم مجی ۔

ببار ربا باکستان کے دہ شدید نحالف کھے، ان کی آواز دہ آخری آواز مقی جو باکستان بننے تک یا کستان کی نخالفت میں ماند سولی ری، انھوں

باكستان كے ضلاف ایک برای معركة الدراركذابه بھی تھی میں كا

برُمغرَ حصه وه مخفاجها قا الخول نے ہندہ مشان میں رہ جانے و الی ا تلبت بریجن کی تقی .

مرح معلام معلم علی اظرکوا بنا دارتی کالم" افکار وحوادت می مولوی دفعه موادی می مولوی ادم معلی اظرکوا بنا دارتی کالم" افکار وحوادت می مولوی ادم مرعلی ادهر محل المر می در است معلی می می دون من مقامیر می مطابعه کے انتقار سے مظرعی اظرم المر مراسی مطابعه کے انتقار سے مظرعی اظرم المر مراسی معلی کوئی کا ماجی انتظار است کے اس وری مصرص کوئی کا ماجی انتظار است کے صروری مصرص کوئی کا ماجی انتظار ا

البيس كي كفتي ــ

مولانا منظر علی البر تقتیم کے بعد سیا سیات سے الگ مہو گئے تھے، گر اس سے پہلے کم دہمین ہم سال تک وہ عرصر سیا رت پر چھائے رہے کھی انگریزوں سے بنرد آزما تھے ، کبھی میرفین حین اور قادیا نی نائرا ، م چوہدری طفرالشرفاں سے درست دگر سیاں تھے ،کبھی ہولانا ظفر علی خان سے کشن لوطنے تھے ، کبھی کشمیراور کبورند کی ریا سوں پر حملہ کرتے تھے ، وہ ان مخلص رمہاؤں کی آخری یا دگار تھے جنوں نے بڑی محنت اورجا نفشانی کے

# جناب روس صري

منہورتا عرجباب روش صدیقی مرحوم سے دافم الحروف کی گذشت اللہ میں سال سے شا مائی تھی، طبقہ شعرار میں جی کسی شاعر کی شخصیت اضلاق ، کرد ارا در معمومیت سے اتنا منا نر نہیں تھا جنا جائے وہن سے وہ ایک شریف رنا انسان ، عما حب دل ، باصفا ، با ضراا ور ماکیز و میرت کے ہزرگ کھے ، پوری زندگی نیکی ، سادگی اور سرّ افت میں ڈدنی مہوئی تھی نظر میں معمومیت ، جبا ، گفت گومی شیر بنی ، اور حلاوت ، الحلاق می مختلی اعمال میں سیائی تھی ۔ مشاعرہ جا ہے کتنی تھی شان و شرکت سے جم رہا ہو اور غزل پڑھے کے لئے ان کا ممبر سی سی سی کی اور ختوع و خصنوع اور فوت اگرا گیا ہے اور ختوع و خصنوع میں نا داکریں گئے ۔ خصنوع میں نی نا داکریں گئے ۔ میں میں کی مجد میں بہنچیں گے اور ختوع و خصنوع میں نا داکریں گئے۔

یرمنظر می تنہیں کو اتباکہ انجی دوڈ ھائی برک موسے وہ کھوڑ ہے
سے و نفہ کے لئے دیوب آئے اور مرحوم مولا نا محد ابراہم معا حب سابق
صدرالکدرین دارالعلوم کے یہاں فروکش موسئے۔ ایک محبس میں مولا نا مرحوم
نے دوش صاحب سے نعت مسئانے کی فرمائش کی ، مولا نا کے زائدا صراح
پرروش صاحب با ہر گئے ، وضو کی ، دایس آکرکرس پر نہیں ملکہ تخت پردوزانو
برطے اوب کے ساتھ جیھے اور بڑی کیفیت کے ساتھ آبکہ نعت مرحمت
مرطے اوب کے ساتھ کے لئے ان کا بیا دیا وراہم میں ایک عطیہ النی تھا ،

ایک معادت تھی زندگی کی ایک روشنی تھی ، اور ایک دارین کی دولت لا روال.

مجھے خرش تھی سے طبقہ انتوا رہے نیا دہ قریب ہونے کا موقع نہیں ، لا برخی برخی مراد آبادی ، خیاب الرابادی ، مولانا تا جور نحیا بادی مرحم اخر سنیاب الرابادی ، مولانا تا جور نحیا بادی مرحم مید صدیقی مرحم م ، جناب اہرالقا دری ، جناب شخی جونبوری مرحم - ال وگول سے بہت کم ملاقات اور اکثر خطوک ایت مری سخت کی مرحم میں اور دور سے اس دور کے شعرار کے جو حالات اور ان کی نظر کرنے گئی کی جو تعقید نی میں منتار ہا اس کی منابر مجھے صفائی کے منافہ کہنا جائے کی کی جو تعقید نی میں منتار ہا اس کی منابر مجھے صفائی کے منافہ کی مرامنی کے درمیان کی مرحم جناب رئیش کی زندگی میر سے لئے رشک کا باعث تھی ، ان کی ترانت مرحم جناب رئیش کی زندگی میر سے لئے رشک کا باعث تھی ، ان کی ترانت مرحم جناب رئیش کی دفات کا سائے واقعہ آبک حسرت ناک سائے میں ان کی مرحم جناب رئیش کی دفات کا سائے واقعہ آبک حسرت ناک سائے میں ان کی سائی گا ہونا ا

ہے۔ بروں برطف میں جا دری سطے دل ہوتا ہے۔
ایک سا نجہ ساہو گیاہے
ان کی خزل س رجا و تھا، نجنگی تھی، میک مائی کاروفیال کی ایک کیفیت تھی،
لب دلہجہ میں برقی د تکنی تھی، نگر آفاق وا فقاس کے سنجتی تھی، جو کچھ کہتے
کھے برقی کیننگی کے ساتھ کہتے تھے اور برقی بات یہ کہ آن کی غزل ان کی زندگی

کی طرح معموم ، بے عب اور بے سکن کفی ، ان کی عزل میں ایک کنواری اولی کی طرح معموم ، بے عب اور بے سکن کفی ، ان کی عزل میں ایک کنواری اولی

كى حيا ، ايك نوغودس كى مسئر امهت ، ايك مشرلف دولها كا د قار، حيا نهر فى راتوں كا جمال دسين الخوں كى جاندنى اور الجيس و زيور صبى الهامى تما بو

كالقرس كفا-

یں بڑے طوص کے ساتھ جنار کوٹ کیلئے دینا و معفرت کرتا ہوں، دیگیا جہاب بھی گذارش ہے کہ وہ مرحوم کیلئے دعا دمغفرت اورائیمال ڈواب ڈوائیس کے مرتے والے کی سے بڑی تعزیت اور سے بڑی مجد روی مجمی سے۔

### مسعوده/ومركمزاري!

چھینے دالی صور توں کو جے نہ الزام جاب فاک یں کردی گئیں بنہاں کہ بنیاں مرکئیں

كذب ترجولائي مع محصا الم نقرب مي سركت كيلي نانو ترماني كا اتفاق موا، ۲۲ کی صبح کوسے دم مسودہ کے مزار کی فاتحہ نوانی کی سمادت حاصل ہوتی۔ سمار نبورجانے والی مختر سط کے سے ملاہوا خودمودہ مرحو کے خاندان کالیک ماغے ہے۔ یی باغ مودہ مرحمہ کی آخری آرام گاہ ہے۔ باغ س آم کے لیے لیے درخت ہیں ، اورز من اربرسات کی دمے غرمرتب کھائی کے تو دروانا رجع بن - سیے معودہ کی تعبدوالدہ ى قبر سے اور ساتھى مود د كامر ارسى - فائد خوالى كى تعدد يرتك یں ادر میرے ساتھی مسورہ کے بالین ترمت برمر محملائے معقورے صبح کا وقت کھا۔ کھنڈی گھنڈی سوا کے زم روجھو سے اداس اور ترمردہ دل كوسيمالاد ين كى كوسش كرت يقى، حد نظ مك خامى اوركوت تفا،ایک الیی جاموشی میں اضر د کی اور عم کی کیفیات کھل ل سی کئی تھیں الك اليامكون حس من ان المنت يرا ليد شد ينظلم كے خلاف اضحاف كرم د شیون کی آوارس تھی ہوئی تقیس۔ باع کا یہ گوست مہمانہ دور کی بوری ماريخ بين كررما تفاج مهميم مي معتنظ ه سے شرف ع بوااور حيند

ان منت دخمنول کے ظلم وجیر سے سی کی ابتدام وئی اس در میں مودہ کی اکروج كے لئے الا وافكار كے سرارول فار تھے ہو كے لئے ، جنول فيال بائمت رط کی کی حیات جیمانی کومٹی کا ڈھیر بنا دیا، خرمبیں کتنے کو کے، کتنے جرکے كين زخم اوركس فدرخراتين كيس بن سي موده كاحتم زارونز ارموكيا كف، چارسال کے بعد نتیر روصانی وجہانی کا اس زندگی سے نجات پاکراس کا نانوتہ واین آنا کھرسمارنورس سن جے کی عدالت میں اس کے مقدمہ کی کارروانی نا نوته مين معوده كي د الده كي سنبهادت ، مصائب د انسكار كے مقابلة م موده ك يامردك الكيمقصداورايك تصبالتين كي لياس كي عظيم وسرياني مہمیت کے مقابلہ میں اس کی انسانیت برستی کی فتح عظیم ،مسودہ کا ذاتی كردار ال كا صبرواستعمال ، دين سه اس كاغيرمهو لي شفق اورحفاطت دین کے لیے اس کالانا فی صدیر، یہ سب جبزی اس ماریخ کی کولیا ں ہی مة ماريخ گذشته جوك كي آخري ماريول مي ميل موكئ ـ الوند كى سرزمين العظيم التان نارى كى سرايد دارساورمان ك اس گوستسرس شرافت وانسانب کی ایک روح ، صدق و طهارت کا ایک نمونه ، غیرت و خودد اری کی ایک تاریخی اولیا نعزی اور مقصد رستی کی الك نظر دفن سے معودہ كے ماموں صافط عبد اسلام صاحب في تما ياك گذمت ترموم مرما سي حب حافظ صاحب كم كان يرحمله اور فائزيك كي واردات مونی، معوده کونی میا فویا کی ای اکھیت میں کام کرنے کا آلہ) اسے سرمانے رطفی کی ۔ او جھے پر آب سے ساما کہ دہ بردل جملہ آوروں۔

عا فط صاحب کا میان ہے کہ سبی دفعہ وہ اسے مغور عورتوں کے کیمیب سے لائے توکیورسٹنگھ کے دونوں بچے اس کے ساتھ کھے صافط صاحب نے استعاصا زت دی کہ دہ اگر صاحب تو ان محول کو ساتھ

ہے سکتی ہے ، لیکن اس نے جاب دیا کہ میں زیریستی کے ان کو ں سے کوئی تعلق نہیں رکھناچا ہی۔ میری مال نے اسینے کئی کو ں کے لئے صبر کیا، كماس ان دو كون كے ليے صبر سبى كرمنتى . طارسال کی اس زندگی می جمعود صنے کیورسنگھ کے قدمتر می گذاری اسے آلا)روحانی کے ساتھ حیمانی ا دست تھی برداشت کرنی برطای کئی مرتبہ اسے کبورسنگھ نے زود کو سکھی کیا، کوئی سختی اورکوئی تلاف ایسی ر کھی جواس دورم معودہ کو بیش زائی مگر رمعودہ کی اولوا لیز می کا می سب مظالم كو الكيراب مرايي صمير كفلاف ال زندكي يرمنطوري مبي دى. واتى طورير موده باسطيم برديار، محيده، باغيرت لوكي مقى -الكريزى، اردد، كورتهي اورمندي . ي كلف لاعديرط ه سكتي تعي شعر بھی کہ لین تھی، اس می ذین اور تا کرنے و دسروں کے لئے ایک مثال تھا اس کے انتقال ارتصبہ کی سینکو دل سلم اور خیرسلم عور می اس کے خارد رآ ارجيع موكس ، ست مي غور تو ل و ولا وت كام حله درمش كها كمروه تحليم سے كل رموده فى صورت دیجھے كے لئے عاظماحب كے كمراس. بحرزے كمحوده كى باد كارس ايك لا برس اورالك اسكول فالم كما جائد من محفقا بول كريد كوير صرف ملا ول كيس بلدانما يستراورا نسانين دوست مندؤون كالمي تائيد كے قابل سے۔ مودہ استے اوصاف کے لحاظ سے ہر سندوستانی کے لئے قابل مر اللی کھی ، اس کی اوگارقائم کرنا اوراس کی یا وگارے سلسان ممکن امراد مهم مهمي ما انسانيت اورنيك كرد ارسيداسية فري تعلق كے اظهار كا ایک زرین موقع ہے۔ میں مسعودہ کی نبر رہم تھیا موااس کی روشن اور آبانک زندگی کے محملف میلودں پرغور کرتارہا۔ زندگی کی کوئی تحلیف الیمی زیمتی مسعودہ کو

جس کا سامنا نہ کرنا ہے۔

اس کی زندگی میں قبل و غارت گری کے بہتکا نہ سکتے ، اغوااہ حدو

تشدد کے واقعات شکھے ، مفلومات سبکسی کتی ، مدالتی سر گرمیوں کی وفرائن
طوالت تعلی ، ماں ، باب ، بہن اور کھی ٹیوں کی موت پر نون کے آنسو کھے
گھر سے حبوائی کا افسیسس تھا ، اورا انسا میت پر طلم کرنے والے حب
مقد لوں کے جبر وتشد در پر مسلسل عبر تغفا۔
معودہ کی زندگی کے اختتا کی ساتھ یہ ساری طورشیں درگئیں
یہ منسکا ہے ختم مہو گئے ۔ معودہ اب وہاں ہے جہاں کوئی شور منہیں ۔
کوئی بنگا مرنہیں ، کوئی جمرط ااور کوئی قصنی نہیں ہے
کوئی بنگا مرنہیں ، کوئی جمرط ااور کوئی قصنی نہیں ہے

كهوكد متورش عالم بها ل طلی آئے برا اس كون مرسے كون مزارس

# علامرستبدانورث المحاقبال

علامہ سبیل صرت مولا نامسی جمدانور شاہ صاحب اور اس دور کے ایک عظیم کیم ویسفی شاخر علا مرا قبال مرجوم کے درمیا ان تعارف تعلق کے جو رستنا تا اور دوستا نداخلاص و دفا کے جورد البط ترائم کے بینے مسینکرٹوں با خبر مشتا وردوستا نداخلاص و دفا کے جورد البط ترائم کے بینے مسینکرٹوں با خبر مشتا ہوں سیری م

التخاص التيراكاه بل-

يرايك حقيقت ہے كرعلامه اتبال كى تم اور حكمان شاعرى كيلے حمال قرآن طبم کے مطالب ومعارف اور کامیاب ترین مضابین کے المرے مطالعہ کے علادہ منوی حزرت مولانا رہ اور سایا کی دومری مون كتابول كالمسلس منها في في تربي ق كالهم كما وبال مرف مورم وم كت رف کے رُخ کو یلنے مکم خود ان کی زندگی من ایک توسیکی رتینر ورال کے بدی تقامرس جرم وكنت يدر كرف رحوت فرو مولانا ورته وكالماب كي معدست ، علامه ا قبال نے بہت سے موقتوں پرمولانا اورٹ ہ صاحب سے استفادہ کی اور مذمہی معطات میں ال کی رائے گئے ترسیم می كرفي مرت محوس كى سے - به عوا مرات الى كى زند كى كا ايك مستقل باب سے اور اسوں ہے کہ ست زیادہ محاج تعارف ناریخ کے اس عظیم لشان شاع اور ملت اسلامیہ کے اس لمذیابہ رمنما کے متعلق حرا مگرہ رسائل کے میں او ن مضامین کے خلادہ استقلی کیا بی تھی جاجی من ال في زندگي كاكوني كوست اليامبي و تحقيق وتعنيل ك ساخط

اتا عن کی رستنی میں نہ آبام و تھیں کستان کے حیات کی اُن عن کے لئے جو ن اور اللہ عن کے لئے جو اُن اور تاریخ حیات کی اُن عن کے لئے جو اور تاریخ حیات کی اُن عن کے لئے جو اور آباد کی حیات کی اُن عن کے لئے جو اور آباد کی اور تاریخ حیات کی اُن عن میں میں بن اور اُن کی حیاس زندگی کے تیمینی احساس سے وہ مماری و فعات کے میں میں بن وہ جو ر حصر اور اُن کی حیاس زندگی کے تیمینی احساس تر کہ آئید دارہ جو بر اُن کی حیاس ایک اور میارک می تحقیق اس فدر زیا وہ لٹر پیر میں انکی زندگی کے اس ایم اور میبارک می تحقیق میں اجیداس می کھی گوارہ بنیں کیا ایس ہما دی فوش تسمی ہے کہ جی اجیداس میں ان دو نو ان کیا ایس ہما دی فوش تسمی ہے کہ جی اجیداس می مقام کی میں ان دو نو ان این اور نو ان اور کو ان افعاق ت اور تحدیقا ت کے ترایخ کیے رہت نی ڈالے نے کا این تعلق ت اور تحدیقا ت کے ترایخ کیے رہت نی ڈالے نے کا

موقع مل رباسه من آمها ل بارامانت نتوانست کشید ترند فال بن م من و یوانه زوند

### تعلقات كى ابترا

کم ویش کی سال پہلے کی بات سے کے حسن ند مران بدفیدا نورٹ ہ صاحب ارجن فی فی مرحم ا مولانا خبیرا حمد محدا نورٹ ہی مرحم ا مولانا خبیرا حمد صاحب فیانی مرطان کے اس اران خاص طور برق ان کی مرحم ا مولانا خبیرا حمد صاحب فیانی مرطان کے اس اران خاص طور برق ان کی مشہور د بن میں معیت میں مولانا احمظی صاحب شیرا نوالہ دروازہ لا ہور کی مشہور د بن انجمن خدام الدین کے سال مرحمن صاحب شیر کت کے لئے لا ہو در شیر لیف نے گئے ، انہی ولوں حصرت علا مرکشیری کے ایک شاگر ولانا حبیب برحمن صاحب می جوابک ذبین اور خوش فیم عالم میں علامہ افیال کے کام سے سبحی مناسبت می حوابک ذبین اور ان کے کالات می فراخ حوصے فدر دال ہو ہے کی حسیست سے خود ان کے دولت کدہ پرجا کہ سے سے بیا زرم کے خود ان کے دولت کدہ پرجا کہ سے سے بیا زرم کے خود ان کے دولت کدہ پرجا کہ سے میں مراف ان اس سے بیا زرم کے خود ان کے دولت کدہ پرجا کہ سے میں مراف ان اس سے بیا زرم کے خود ان کے دولت کدہ پرجا کہ سے میں مراف ان اس سے بیا زرم کے دولت کہ دولت کدہ پرجا کہ سے میں مراف ان اس سے بیا زرم کے دولت کہ دولت کو سے بیا دراف کو دولت کہ دولت کہ دولت کہ دولت کہ دولت کہ دولت کر دولت کو سے بیا دراف کو دولت کہ دولت کہ دولت کہ دولت کہ دولت کو سے کھی میں دولت کو دولت

برکات و فضائل کے قائل اور فدہ بروا بات کے عائق ہونے کے باوجود محمر حاصر کے علی مرح کوئی ایجا گمان نہیں رکھتے تھا اور بری وجر ہے کہاں وقت کلہ علامہ کے کلام میں فدہ بی موروگدا زیر وجر کمال کے بہنچا تھا اور فہ ہی ان کی خاص میں فدہ بی موروگدا زیر وجر کمال کے بہنچا تھا اور فہ ہی صاحب موصوف سے مختلف مذہبی من کل پر ب نے تباول خالات فرما یا اور اختمام گفت گو بران کی فرہ بی آراء بر بہت صرت کہ افہا واطمینان کیا خود مولانا صب الرحمٰن صاحب نے ایک و فعہ نجھ سے یہ واقعہ میان فرما یا تھا وہ کہتے تھے کہ میں نے اخر میں علامہ سے گذار بن کی گرا ہے میرے استا فہ مولانا الور شاہ صاحب سے ملاقات فرما میں تو انشاء المرض میں استا فرما ہے کہ میں کا بہت منا مب طرف پرازال فرما ہیں گے ۔ علامہ افیال نے فرما یا کہ مجھے میان منا میں اپنے میان الفران مان کے فرما یا کہ مجھے شاہ ما خوا کا میان الفران الفران کا دور کی گل کی اخیال نے فرما یا کہ مجھے شاہ کا مہت منا مب طرف کیا تمان نا نوار فی کرا ہے کہ انہاں کو فرما کیا کہ میان شاہ میان کروں گا۔

دوسرے دن حفرت شاہ صاحب علامہ اقبال کی دعوت بران کی اور کئی برکے اور کئی گھنٹ کہ آپ البیات اوردوسرے دیت علی مسائل کے آپ البیات اوردوسرے دیت علی مسائل کے آپ البیات اوردوسرے دیت علی مسائل دور کے دو حکماء کے درمیان اخیرزندگی تک بہت مضبوط طریقہ برقائم رہے ، اور حبول نے ایک دوسے رکی علی وعلی زندگی پر بمبت منا سب انزوالا۔ حبول نے ایک دوسے رکی علی وارد گئی پر بمبت منا سب انزوالا۔ علامہ اتبال بھر دفتہ رفتہ حضرت شاہ صاحب منا دور دفتہ اور ان کے بے بنا جام دنفن کی دل افروز دقیقہ سیمون اور دکت نکہ رائول ان کے بے بنا جام دنفن کی دل افروز دقیقہ سیمون اور دکت نکہ رائول

مراس من ملامه اقبال نے ایک دفعہ حید خطبات دیئے ہے، جو انگریزی زبان میں منعقل کتا ہی صورت میں جیب کر دور دورتک بہنچ جیکے ہیں ، ان خطبات کے مرسی حصہ کے سائے علامہ اقبال نے حضرت شاہ عماحیہ سے مرد مانتی اورانبی خیالات کو تحت کے طور پر پیش کیا جرحضرت شاہ صاحب نے ظاہر فرطے کے تھے، خود ملامہ افیال نے اسپنے اس انتفادہ کا انبی خطبات بیس بر ملا اعتراف کیا ہے۔

### لابهوربلانے کی کوشن

فالبهم الهمين حب حفرت علامه انورمث وبعض اختلافات كي مناديمه وارالعلوم داد مندكي عدارت عظي ميتعفي موكر يمينه ميشه ك ان كومنه ت ى كا اراده قرا ي توعلا مراقبال في الحيس لا بحد ملا في اور لا بور كو ا ن کے درس قرآن و صریت کی تعموں سے مالامال کرنے کی بہت کو سن كى، ادهرال بورس آب نے علامہ انور ستاه كے تا يان شان ان كے تيم کے انتظامات کے اوراد حرد لو بند آپ علا مرکشمیری سے خطو کتابت كرت رسيم المجيل ونول آب في لوى معيد احد مدير را ن دي سيمزاح وظرافت کے استے محضوص انداز میں فرمایا ها ، دارالعلم دیو شریب احماد رسنيم مارايه فامده سيع كرمم حضرت أنه ه صاحب كولا سودلا سكت بن اس ك تعفق وقت ترسى جي عالمتاب كم علامه انويت و كابداختلات بانى رسے ابجوالہ مهاجرم جوم دلو شدسالگرہ غیر، جہاں تک یا دیر تاہیے معترت علامه انورت و كابورمان كى يرتخر مك ببت مدمك كامهاب بموحكي تنتى اوراما ببور كے ارباب تزت واقتدار کے سامنے صرف حضرت شاہ ماحب کی وجہ سے ایک معیاری مذہبی بونورسٹی کے قدام کی محوری زرغوروررعى تعين مريكا بك علاقه عيى كابك وراسع كاول والصل ك مت كاستاره جيكا ورحفرت شاه صاحب كثيرا لتعدا وطلباك علوم الني كرما ته والحفيل تت ريف في اليكار

### ان تعلقات كے سائح

ان تعلقات كالسيخ زماده مفيد نتيجه توبير ميدا مواكر واكثرا تسال تادیا نبت کے نتنہ عظیم کے مفاسد ومکا یکہ سے مطبع اوران کی سے کئی کے لئے عملاً آمادہ ہو گئے ، حضرت علامرانورٹ وال فقد کے نزوید والتلال كوانى رندكى كامن اورا ساا كم عظيم وكمير زن سمجيسة تع اكلول واكط افعال ويعي الى رنگ س رس الدر افعال مرحم في اي تو رولقرا ادرائي صحبنول مي البيغ حكمانه انداز من اس نتسنه كي حيبي تو في مراتيون كولون بے نقاب کرنا شروع کرویا کہ مہشتی مقرم " بیں وبی مون مرزاعلی احمدی لوسسيده ملزيال معى حتى الحميل - يه علامه الورمث دى كانت الطريحام "نبوت" كے سلسل واکٹر اقبال كورا فكاعمن، يه لذت گفتارا درانداز سان كى رخفين نصب مونى " صرب كليم" من نرماتے بل ۔ بین نه تارت نه مجرو نه محدث نه نقید محد كومعوم بيس كياس بدت كامق م بال مگرن لم اسلام يه رکمت مول نظر فاس سي حمد يه صمير فلك سيدى س عصرها فنرك شب تأرس ديخيي سن به مقیقت کسیم روش صفیت با و تمام وہ بوت ہے مہاں کے لئے برگ مشیق جس نبوت میں تنہیں قوت و متوکت کا سام آج سے جاریا نے سال پہلے مندوستان ک اسامی ونیا ڈسی مس ادرسیاسی شور کی فن منزل پر کھڑی تھی اب دہ اس سے بہت دور ہے

مبت قابل قدرا درما قابل زراموش می -قادیا مبت کے ان محکولا دل سے قبطع نظر علامرکتمیری دومانی ما قت سے اتبال مرح كرساري زند كي يونتر الباست كرمنتي ، فيا بداز حرارت اورا كهيه موزوروں سے محور کرنے کی کا میاب کوشش کی ہے ۔ جن لوگوں ف اتبال مروم کے سارے کل کا ہری نظر سے مطالع کیا ہے وہ مانتے ہل اورال کے دل میں ابتداء سے اسلاً کی نئن اوران کی شاعری میں مرق عے سے زند کی کے دیا میں کو دسے توے ممان سے اسے نہنگ وطور ن سے نوف اور تلاطم ونموج کے درسے بے بروا توجائے کا سات، فروز سام کان، مگر تووان کی فاکسی مجھے ہوئے شرارہ کوسی فنص نے علم دس کی تھونوں عوا کا ما ال کی تک منسرت کو توجی نظارہ اوران کے نمک رسس تعیل، کوعرش میما مرداز کی نوت دی ۵۰۰ حضرت ملامه انورمشاه مین افنسال مرحی کی فار کی تصافیف کومانے دیئے کہ اکتوں نے عام مندوستانیوں میں زیا دہ مقبولیت تنہیں کی گریہ یا نگ درا " بال جبرین اورصر ساتھ" تواید کے سامنے ہی اکنیں ویکھ کرفیصد کر لیکھے کہ اتبال کے کمالات تُ عری می درجه بدرجه کس قدرجیرت انگیز اضافه محد اگیا ہے ..

بانگ درایی وہ ایک کا میاب شاعراور کسی صریک توخی اور ماہی رہنما ہیں۔ پھیر مال جبر مل میں ان کی حیثیت پہنے سے کہیں ببند ال کا انداز خالص الہا می ان کی آور زھرف ججازی اوران کی صمت و قابلیت شباب کے رامینڈ برآنگے ہیں ، اور صرب کلیم ، نام ہے ان کے ان سارے کما مات کی حیران کن معراج کا۔

# برايضى اورايل قلم

الله والمعلم الماسية المارية ہارے بعد اندھیرا منیں اُ ہما لاسے سندویاکتان سے اردوکے وہ صحافی ، اہل تلم اور با کمال مصنفین تقرباً سب مي القريح حفول في السيخون سكر اردواد تصحافت ك باع كرستا تفا - بريورى تسل تفن كرم عبل جم اور الين كلم كى حامل مى رہے کری محنت ومشقت اورا نیار وجنا کشی کے ساتھ اپنے مش کوا کے بڑھایا اس نے کے ست کم حفرات اب میندوستان میں باقی رہ کے بی جی کے محقر تذكره سع من آج كي تشديد كولنلف الدوز كرناميا منا مول. مولاناهي عتمان فارقليط اردد كى معيارى صى فت كا دكراً في كا تومولاما فا قليط كا م ا ما فروى ہے ١٨ سال كى عراب تى فيف جتر ، يوٹ ك بيت ساده، ندكى آرام تعیق سے مجرف لی مرول باوٹ ہوں کا اور د ماغ وزیروں کا، کت اول ترجمون اورمضاين ادرمفالات ادرما دلون كي تسكل مي خرنبس كتين مزار صعات مولانانے لکھرے ہوں گے ، ان کی صحافتی زنرگ کا آغاز کراجی کے اخبار الوحير سع موا، كيرا جميمة ، زمزم لا محد اورمد سر محنور من ان كا للم مك و وم كاربيت كے لئے مسل معروف عمل را۔ اب بقول تورده تام زنرگی بین داخل موسکے بین طران کا ذیک بیدارا ور قلم روال دوال بع يورى رندگى ايتارو بي غرصنى كا ايك نونه بيد، نهيى بادتنا بون كي طال جروت سے ڈرے اور نہ کھی کئی خون اور لا کیے سے اُن کے للم نے اور فی درجے کی کوئی خیانت کی۔ بلیماران دہل کے اما طرکا نے صاحب کے ایک مختصر مکان میں علم وا دب کی یہ تخت اب بھی رقت نی تجدری ہے ان کے مقام علم ونعنس کو مجھنے والے ان کے راستے میں اُنٹھیں تھیا تے ہیں۔

#### سردارد یوان سنگه مفنون

دملی کے مشہوراور معیاری اخبار" ریاست کے کا میاب ایڈیٹر، تقريباً ١٠٠٠ سال مك مجويال، روده، مثياله، حيدرآباد، جيوري رسو ا ن کے زور ملم مصاف ساتی اور میاک لب واجه سے لرز و براندام رہی . کینے مقد ہے اوریشی ساز شیں سر دار دیوان سنگرمفتون کے خلاف کی کئیں، کر دیوان سنگھ کے حوصلے اور سمت پر کویی اثر نہیں پڑا، اور پہ مردیا جمت ہر مسکل اور ہر مصیب سے گذر ہو آئے رطعتارہا۔ دلوان سنگھ نے اپنی زند کی میں لاکھوں کیائے ، لاکھوں اڈلنے ، رویبرمیاں کے ما کتول کامیل رما، بارون کابار، وحمنون کا دستن دل کاصاف اور سمت کا مصوط- اب اخباری زندگی سے رسائر موکر نقرب سولرمنرہ الرس سے دہرہ دون کے یاس ایک تعب راجیورس مقیم بڑے، ۲۸ برس کی عراوراتنالی صنعف و کمزوری کا وقت ہے، اس د درمی اکھوں نے " ما قابل فراموس" اور" صديات مشرق" صيبي ملينه يا پيرکنا بس ار دو کوعمات كى بى " ميف والم" كے نام سے الك كتاب عقريب سامنے آئے والى ہے سردار دبوان سنگیرس ده اردو تکھتے ہیں گرا ان کے ہر لفظ میں فکر و نظر كى كرانى، تربه بيسى اوران كايناانداز فكر يؤنا ہے، ان ك كتاب " نا ما بن داموست ا تن ولحسب اور الر الرائز اليكركاب سي كدكوني مي رط ها لکھا سخف اسے شروع کرکے ختم کئے بغیر نہیں رہ سک ، وہ ار دوعی

کااک زنوه یادگار بین ، جن کی بہا دری ، تق گونی اوراستھامت کی **تاریخ پر** ہم فوخ کرسکتے ہیں اورکرتے ہیں۔

#### مهاشه خوشحال چنهخورسنل

متری رنبیرایڈیٹرروز نامہ ملات دہی کے والد بزرگوارلاہمور کے صحافتی معرکوں کے مردمیدان مولا فاظفر علی خال اور سالک دم ہر کہم عمر میں معمر کا فاظفر علی خال اور سالک دم ہر کہم عمر کا باطعاری اور سالک دم ہر کے مقعمہ کی برطی ایک مقعمہ کی برطی اور صاف مقعمہ کی اردو سکھنے کتھے ، ان کی اخبار تولی ایک مقعمہ کی برائی کا بیار تولی ایک مقعمہ کی برائی کا بیار تولی ایک مقعمہ کی برائی کا بیار تولی کا بیار تولی کا برائی کا بیار تولی کا برائی کا برائی کا بیار تولی کی ایک مقعمہ کی برائی کا بیار تولی کا برائی کا برائی کا برائی کا برائی کا برائی کا برائی کی ایک مقعمہ کی برائی کی برائی کا برائی کا برائی کی ایک مقعمہ کی برائی کی برائی کی کا برائی کا برائی کی کا برائی کی کا برائی کی کا برائی کی کا برائی کا برائی کی کا برائی کی کا برائی کی کا برائی کا برائی کا برائی کی کا برائی کا برائی کی کا برائی کا برائی کا برائی کی کا برائی کی کا برائی کا برائی

تعتيم سے يہال مدرس جها ن زمدرار ، القلاب ، احسان مهار شرخاب روزانه برتاب اخبارها رس گرد گفتگال دیر کھارے ار دیمنی كے كا كنده إخبارات منے وہ لالہ فوشحال جند خودست ركا، خبار الماب يوا اي جدّ ایک مقام رکفتا تھا۔ لالر السے انسول کے کیے اور بات کے دھنی کتے دارور من کا کوئی فرف اور محالفت و نبرد آزمانی کا کوئی اندلیشه ان کے قلم کو اني حكه ميه نهيس سر كاسكتا كفا، ا زيرس كار دومها فت لا له خوشجال حيد مي خدمات سے ان کے جیتے جی جروم ہوگئی، لالہ جی نے اپنے بنا اخبار اور سارا کاروبارا پنے لائی جیے طربعری کے میرد کرکے دوستیا ہی مے لیااور اب وہ دہا تا آنند سواحی سرموتی کے نام سے رہا صنت و تیسا کی زندگی گذاررسے می ۔ کاش دہ کھ دن کے لئے ای طار اس اور موددہ تسل ان کی شامذارصی فت ، ہمر گیرا درمضوط طرز تحربہ سے آستناموسے بهاسترجی کامسنرسدانس ۶۸۸۱ اورحم کلومی بالت ن کا ایک قصیب جلال بورجان ہے ، سن الم عن آب نے لا بور کے اخار "رر گرنظ" سے صی فتی زندگی سند و سے کی سلام اور سے طاب جاری کیا ، یہ اخبارار دو کے برطب اخبارات میں سے سے اور اب منری زمری اور

ا ورأتنظام من سبك و قت لندن ، جالند عور احميد رآ با دا درد ملى سے شا أجري ، ہے۔ ماشری سیاس لینے کے بعر مذہبی کا مون میں بیچ ہوئے ہی ١٩٦٩ع من آب كى زندگى نے برمورليا ہے، إس وقت سے اب تك آب مذمبی مشن برتمت ، برما ، کتفائی لینیڈ، ملیت یا ، منگا پور ، آ سطر ملیا ہموری لیند، بانگ کا نگ، جایان، انبی ، زانس ، جرس ، رطاند، آتر لیند امریکی، جنوبی امریجی، مارسیت ، یو گذیدان تنز ایز ، کمینیا وغیره کا دوره كريط من المامت نوسى ل مندنور مسندى زندى كا شازار سلوم ب كرائيس المترتع ليان رمهر صيا فرزند در سے توصاف د ماغی اور مدور اورتابت قدمی کے ساتھ صی بنت میں ان کے کام اور نام کو زندہ کئے ہوئے من ، صائبه رئيسرالك ، مورمصنف ، مجابد وان اورمياك، فبارولين مي متعدد موضوعات بران کی لبذیا به کتابی می مرتبری انگریزوں کے ظلاف مقدم سازمش لا بورے ماخوزن میں سے میں اور جاگے زاون میں ان کی قربانیوں کی ایک بڑی دا مستان ہے۔

مولانا حامل الانصارى غانى

برطے باب اور برائی خلیل احد مها رخوی ان کے فرد اور میں اور لانا محد قائم نانوتوی ان کے دوھیال اور مرائی خلیل احد مها رخوری ان کے نہمال کے بردگ میں ، مولان عبد اور انھا ری ناظم اول شعبہ و بنیات علی گدھا ن کے و اور مشہور مجامد وطن مولانا منصورانصا ری ان کے و الدم جن بولال کے مولانا ابوالکائی آزاد کی خطیبار تحریم اور مولانا اطفر علی خال کی بیت وہ ارور دوسے متاثر موکرانی کالب و لہج اختیا رکیا ان میں نازی صاحب کانام مرفع رست ہے ، لیکن امخول نے بہت جلدا بنا ایک انداز می رکا موز و گدار ، مولانی ابوالکائی اور طفر علی خال کا تسکوہ حنوانہ جس میں میر کا موز و گدار ، مولانی ابوالکائی اور طفر علی خال کا تسکوہ حنوانہ ابوالکائی اور طفر علی خال کا تسکوہ حنوانہ

جُرك عُرال كامتها س اورغلا ربول بيا مقالات كالسندلال تعا، غازى صاحب دیوند کے نیصان علم کے بروردہ میں ، حضرت علا مرسبرانورت ا کشمیری کی محلب علی کے حاصر باش میں ، قرآن وسدسٹ ، تاریخ اورسیاست یران کی گری نظرید، اخبار مهاجر د بوبند، مولانا تاجو کخیب آبادی کے اخار" نقاد" بجورك مدينه" الجعية "اور جمورت مبي بي ايك يوري نسل ان کے عالمازمضاین سے متا زرسی ہے، غازی صاحب سیاسی ذمن ر کھتے ہیں، بوری د نباکی سباست بران کی نظر تی ہے اور سیاسی تعید دفراز کو خوب مجھے ہی ای سل کے دوسرے متازا واد کی طرح وه وسائل زندگی سے بے نیا زرجے ہیں ، فکرمعاش سے برط ی صد کے بے فکر تدى سے زیادہ خرج اسے برطوں کو ہم موقعہ پر یادر کھے اور چوتوں بر صرسے زیادہ میں، ، سے زائر عربے کرا۔ کی کھد کے کھرتے ہیں۔ منی ان کا کشرے اور دیومندان کے تھر کا آئی عملی زندگی کی ذمہ دار بول مي كورول دورحا راسياس -

مرااحما ہو آکہ نمازی صاحب نے لکھنا بڑی صد نکر کر دیا در نہ ان کی موجود گی میں اس دقت کے بہت سے اہل نلم کلبلا کررہ جانے اور کچہ نہ لکھ مسکتے۔

#### مفترسوكه على فعلى

سن رسیده ، کہنہ متن اور با اصول صحافی اور ممتاز مصنف میں ، میر کھ کے مفتیوں کے معزز خاندان سے ان کانسلی تعلق ہے اوران کا خاندان مرھے نے کے منرکا مرکا میر کھ میں بالی رہا ہے ، والد کا نام مفتی برکت علی صب اور نانا کا نام مولوی ہائٹم علی صاحب ہے ، مولوی ہائٹم علی معاحب وہ بزرگ میں جن کا مطبع ہائٹی اسینے وقت میں علمی کتابوں کی طبا خت واتباعت کا بڑا

مركز تحاوا كرم كرنے مصبح حضرت مولانا مجد قائم الذ توى تنے ، حضرت مروم مدينه مين بس باره روزمير بي من ره كرمطيع كيني كامون كي ترا في كرت كيم فہی صاحب کی ولادت میں وانے کی سے استعظام سے پہلے فہی معاصب محرار وصحافت کے میدان میں آئے تھے ، سیدین دنیا هم روز نامه عادل بمسهروزه عادل ، مفته وارطاقت ، ما منارا سای نیا مامينا مرمسياسي دنيا نكالية ربعر ونبي صاحب تمس العلما بنواجريظامي کے صاغہ کے آدمی میں ، محرار وصی افت میں مولانا فحرسین آزاد اورخواصہ صا سے مناتریں ، اب ، ال سے متحادر عرسے مرکا ان کی زندگی کا سے برط المقصدا ورسكا رى الحبيل سب زياده نالينديده سبه ابهمي باره اور چوده کھنے یومیم کا کرنان کامعمول ہے ، ان کی تصنیفی اور مقال تی زن سن صاف ہے، حمال ارنح بر کمری نظرر کھتے ہیں دیا ال روزانہ کے معملا اورساسی آبار حرشها و کونعی نوب سجایت بن ، اینج سنج کے بغیبر بات کرنے کے عادی میں بحرر می ساد کی کے ساتھ استدلال کا ذور ارتب سیان کا حن اورتیمی صاحب کی این اولوالعزمی کی ایک شان ہوتی ہے ، نفت مرکے لعد ماریخ پر میسیوں کیا بیں ان کے تیم ہے سکی ، جورے تیمی اورتواجی صفح مي مقبول بن يا رئيسي بن اورما ممول ما تف كرجاني بن ـ تهی صاحب اسول سندی ، د ضعداری ، سرافت اسحانی اور این نظر مات يرتم لورا متعامت كي ايك دا بل فرمتال بن من النصفي و الي اس دورمی ایسے مواقع پر کہتے ہیں کاس نے قلم کی آبرد کوفر و خت مہیں کیا مجھے رحمالینے الفاظ کے درواست می سین مہیں معلوم ہوتا ، میں ایمی متعلی کمیوں گا کہ انھوں نے فلم کی عزت کو باتی رکھا، فلم کو اپنی تہرت اور معاش كا در بعربس سايا، يه دوسرى بات ہے كه ده بے اراده الحقيل نظے تلم سے عزت کھی ملی اور خوش صال رندگی ہیں۔ نہی صاحب برحال اسنے

فلم كوتوم اور منت كى مانت سمجھتے ہوئے اور ہزار دی صفحات لكھ دسينے کے باوجود مقصد سے مبط كر كھيے لكھنے برتیا رنہیں -

كولي نا خد إمريكهنوى

برمندومسلمان کی منترکه تهذیب کی آخری نشانیوں میں سے ہیں،
وہ تهذیب جس میں اپنے مذہب کی با مبدی کے ساتھ دوسرے مداہب کی توز
اور دوسرے اہل مذہب کے ساتھ سٹرانت کا معاملہ ایک جنیادی تیفسر کی حیثبت رکھتا تھا، لکھنو کوٹن ہے مگرصحا نتی اور سیاسی زندگی کا برط احصنہ دہا ہیں گذراہی ، عملی سمیا ست کی محول کھلیوں میں مجمی عرصة مک گھوسے

ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آکا ہ ادھر سے ہرتوں آیا گسیا ہوں

مالها مال یک اخبار یکی کی کوی ادارت سے انفول نے پرم ادرا مشتی کا بیغام دیا بھرانیا ایک روز ایر نیا سنسا ریجی کالا، اردو کے بختہ کا دادیب اور گفتا رستا عرب بہنجی محل نیز اور شکفتہ نتعر کہنے پر قاور میں معلانا حفظ الرحمٰن کے جنازہ میں دور سے انھیں دیکھنے کا اتفاق مہوا نوکسی وقت حکومت دہی ہے۔ کا دور اس وقت بھوکسی بڑھنے کا اتفاق مہدہ پر ماہو یہ دف کے باوجود نہایت سا دہ انسان نظر آئے۔

إنبس احل عبّا اسي

جنا بنی احد عباسی ہماری بزم صحافت کی ایک نما مُدہ شخصیت ہمں ، نما ب اُمشہورا خبار نولس سے حبالب مرحوم ایڈ سٹرر وزنا مراسم میم" لکھنو کے شاگر دہیں اورا بنا روز نامہ اخبار "حقیقت و لکھنو سے کالتے ہمیں ا فسوی ہے کہ کافی کومشق کے با دجود بھے ان کے حالات دسمہ یا ب نہیں ہو سے ۔

میں کوششش کروں گا کہ آشرہ کسی فرنست میں ان و ندان یا حالات پر مختصر طرابقہ برمیان کروں ۔

بفيرمنشي مهل وحسن مرحوم صرايدائي

کے لوگ تم فِ دوجا درہ سکے ہیں ، منر دارجی منعم صاحب جکم محد معلی محد منعم صاحب ، حضرت مولانا محرطیب صرحب ، انتر تعالی ان کی عمر دراز فرطنے ، منتی می کی دات آئی نہیں تنی کہ دیو بند ولئے انتی منتی می کو دات آئی نہیں تنی کہ دیو بند ولئے انتی معلی کھول جائیں ، دہ موقع ہو تع ابنی تا بلید نہ مزرگا نہ شفقت ، ابنی اصابت رائے اورا بنی زندگی کی اٹیا کے در کے دائی مہت یا دائی ہو گئے دہ د

### منشى جهرى سوم

آج کل کے نتے اوی اکٹر کہتے ہی کہ خلاں آدی عرکھرای زندگی سے را الما العن النه الناص ع ي التحضير طول من الموت كاسامناكر ا يراً اب كين بن ك زه مرد انه دارموت معاراً تاربا، في يطريق تعبرسند نہیں، انیان کی زندگی سے کیالٹائی اور کیا وت سے زور آمانی -مرمنتی میری حن ماحب کی زندگی اورموت نے دا تعی مجھے تا یا کہ اس طرح زندگ سے اور ای طرح موت کا سامنا رہے ہی ، مرحی سے میرا تعلق مالیس سال پہلے کا ہے ، اس زماز سمتی حی خلافت اور کر مک سے ا کے کاموں سے منظ رائی الک رئی جلاتے کتے ، منٹی جی کا مکان میرے مكان سير درايي فاصله بريها، ميرا بين كها، اخبارون رس لول اور برك سے دلیسی تھی کھی متی جی کی طرف جا کھا۔ جمیل مبدی کی عراس وقت ما نح جد سأل تحقی ا در محقیل فرون مرحوم و صانی نین سال کے تھے ،متی ہی أمليه الني اورمتي مي كي نبين جواني من انتقال كركتي كفيس، منتي جي نه يخفير شادي ننس کی ان دد کوں می کوسینہ سے انگائے بیٹے رہے اور رور سو کھی می تان اس لا دوسا را در محت سے کی که دوحار ما نیس محی تو تر و محی الی محنت نہ کریا تی ایک بڑا وصر منتی ہی کے گھرس الیا گذر اکر کھر میں کوئی عورت نہیں تھتی ، کھانے بینے کا سارا تعلم خود کرنے یا ان کے یا ہی تدفي والي ما تعرب دية - منى مى دفي وبيش الاسال كرزنرك كى يىتقىسى برداشت كيس مران دو كول كى بے آيا مى كے خيال سے كائ فى

کاراده نیس کیا۔

منتی جی میری یا دواشت سے بہتے مونت اور حضرت سے المبند کی الحريك سے براہ داست دالبتہ سے ان وی عربیات می كسالا مى مركارى ملازمت سے تعنی بوئے اكافى وجد كان وق لڑ يو جماب راسے ملک می تعمیلانے کی ضرمت ان کے ذہر رہی ، اس زمانہ کے توی رہناؤں سے ان کا گہرانعلق تھا ،متبور متعار رز مقر دمسبد عطارا دیشر شا ونجاری ایک توان قوم محر سكات كے تعلق اور ایک شخاب كے متعور سرط لفیت بسرالی شاہ ماحب گواڑہ والوں کی خالقائی لنبرت سے، دیو بند حب کیمی آ نے متی جی سے صرور طنے اس مرے متی جی اور سیدعطاء الشرات و تحاری دونوں برمبرعلی صاحب کے صلعہ ارادت سے تعلق رکھتے تھے ہم تی تی نے توقى كريكات سے كيوموكرا يناسارا وقت عدائتى كا موں من بسركيا -قانونی داؤں پنے بران کی نظراتی گہری اور دور رس سی کر براے رائے۔ وكس اوراللودكسف ال كے فتى ج كتے، جس معاط مي متى جى لے جو قالونی را مسته تحویز کردیا وه ل آخی استه تھا، ایل معاملہ نے اگر کونی دوسرارا ستراختیار کیاتوسالهاسال کیریوں ادری التوں کے حکودگا نے کے لعد ناکا می کا ممترد تھا۔

منتی جی کی اود اشت کا یہ عالم کہ دیو بنداوراس کے مصافات کی کل جا مُدادول کی تعصیل الحقیں از برتھی، یہ مکا ن اصلاً کس کا تصاء کہ کس کے تبضہ میں گیا، کس نے بیجا، کس نے فریدا، یہ کھیت کینے بیگہ کا ہے ، اس باغ کی اصل فوول اور صرکماں کھی ، یہ دوکان کب بی تھی ؟ ان سب جزول کے ایک مشل کے دیجینے کی ضرورت تھی اور نہ بڑواری کے فسرہ اور نقشہ کے ساتھ اور نہ بڑواری کے فسرہ اور نقشہ کے ساتھ جھک مار نہ کوئی ضروری تھا، منتی جی سے دومنٹ بات کر داور سب کچھ دوجھے آگا، منتی جی محنت سے کماتے کم سخاوت کا یہ عالم کم مواور سب کچھ دوجھے آگا، منتی جی محنت سے کماتے کم سخاوت کا یہ عالم کم

صبح ناشة اورکھا زیران کے دوجار دوست ان کے ساتھ ہوتے ہید دوست و رہتے تو منتی جی نخص خود بلاکرلاتے اور کھا نے میں شریک کرتے ، مجھ سعے تو ان کی حجت کا معاملہ ہی دوسرا کھا ، جا نتے تھے کہ عجنے بلا و سے رغبت ہے تو کھی کہ ججنے بلا و سے رغبت ہے تو کھی کہ ججنے بلا و سے رغبت ہے تو کھی کہ جب العنی کے پہاں سیلے تو دوسرے کے بیا ان کے بھر لیتا تو دوسرے ہی دان منتی جی بلاؤ کا و بھی تیار کر لیتے ، کھر کھانے کے بعد حیائے ہوتی اور گنگنے کے بیاں کی معلی کی ۔

اینارنفن، قومی موملات می فرمن مشناسی، دینی کا موں میں تحبیبی انکی زندگی کا طرہ امتیاز کھا۔ ہما رہے خم مرکم برطے مرطب کی مرطب کی محد عرصا حب بریما برس کک ایک مبحد کی تعمیر کے سلسلیمیں مقدمہ بازی میں کھینے و ہے جس کی ساری بیردی خود حکیم صاحب ساری بیردی خود حکیم صاحب بارہا کہ کرس کہا سال سک اس مقدمہ کے سلسلیمیں بغیر کسی معاد فیے کے ان کی بارہا کہ کرس کہا سال سک اس مقدمہ کے سلسلیمیں بغیر کسی معاد فیے کے ان کی فارد ان کی و خطرناک میں حاصل پر منتی جی ان سے نف ون ا

المرت دي- ا

امانت دویانت کا برحال بنا که دوسرد به معمولی ساقر سنهمی یادر یکیتے اوراست پوری ذمه داری مت اواکرت، شهر کھرمی ایک آدمی کھی ایسا نہیں کا جومنتی جی کواپنامقرومن تا سکے۔

جنا بجر پر مکمیا اکھیٹر امبارہا ہے یہ میں نے کہا کہ ایس ہمی خصب کرتے ہیں ، بحیر کا دعیہ ن آئے و دمری طرف متعل زکیا اور خواد نواہ کھے سے پیلوانی سنے رہ ع کردی یہ

رف س سے بی سے کہا آئے میاں مہیں مٹھائی کھلائیں اور بھے کو گئی ہیں اور کھے کو گئی ہیں اور کھے کو گئی ہیں اے کر قریب کے صلوائی کی دو کان سے میٹھائی ہیں اے کر بحد کو دی ، بحد میٹھائی ہیں گئے۔ گئے۔ گیا اور کھیے کی ضدختم میو گئی۔

منى جى خومش ہو گئے، كہنے لگے، شاہ صاحب اس دفت تو آب كى

دید بندمین مهاری برا دری بین منتی جی اینی منترا نت ، و دار معالمانی موجه بوجه اورای بی این منترا نت ، و دار معالمانی موجه بوجه اورای بی ایک نموز سطح اب برا دری بی اتن عمر کی زیا وتی میں ایک نموز سطح اب برا دری بی اتن عمر کی زیا وتی میں ایک نموز سطح اب برا دری بی این عمر کی ایر الما حظامی

# حضرت مولانا حبيلي من كرصيانوي

متحده نجاب كى تاريخ اس مقيقت كى كواه بي كرمفرت مولا ناصيب الرحمن لدصيانوى كانعلق لدهيانه كابك اليه خاندان سيه تقاج تسلول اورشيول ا بنے علم دنشل اور دین و دیانت ، خدمت طی ، خدمت دین . مجابد از سرفردسی اورعز مبت دلبدتمتی می متازاورانی ان صفات کی دهست مرجع انام تها، ان کے آیا واجدادی صفرت مولانا عبدالقا درصاحب محضرت مولانا محرصا متبور بزرگ گذرے ہیں۔ رحفرات مندوستان می انگریزی سامراع کے ابتدائی مخالفوں میں تھے اور اکھیں کی یخصوصیت تھی کے مرزاقاد مانی کے دعاوی باطلہ کاصحیح دہی روشی میں ان بر رکوں نے کور فرمایا ، اس کے تعنہ میں كامقابله اوراسلا كے تقاضوں سے اس يركفر كافترى نافذ فرما يا، اندين سينان كالكروس مي ملما لوں كى تركت كے جواز ير يمي ٥٠٠ على امت كا مشهور فتوى على الحبيل حضرات في مرتب اورشائع كيا تما . يه ١٠ ٥٠ علماء كا فتوى مندور ستان کا سیاسی تاریخ کا ایک ست برا اوا تعرب ، افوس کورته وارمت کے شدید علم نے اس کی اہمیت کے محصورتے کا موقع نہیں دیا ، یہ لوك توموالاً اصب الرحان كے آبار واصل ديقے ، ان كے والد مزركوا م حفرت مولانا فحدزكر ما صاحب ايك قلندرصفت رح ليس موسف زرگ يخترعالم درونش صفت انسان، بزرگون اورعلمار کے ممتی اور السے اور وزراروحكامان دنت براسے دی دیدرے ساتھ مو ترکھے، تھے اچی طرح معلوم سے کر مولانا محرز کر ماصا حب جمعہ کے دن محلم موجوروسے

این گھرسے کمینی بات کی نیا می موس میں: مواد کیا کے نشریف لاتے سکتے ، توراستے میں کئی بازاروں کے دو کا نداراس فوف سے وی دوکانیں بند كرايت ينفي كدمولانا ا دهرسه كزرس كي اكرني زجعه كي ترب وفت مي ماری دو کانیں کھلی ہوتی یا ہیں۔ اُن و تعنا ہول کے ۔ حضرت مولا مام دم حفرت مشنخ البند، مولاناها فطاحهما حب مهتم دارالعسام ديوبند، مولاناً صبيب الرحمن عثماني ، حصرت مولانا مسيد محدا نورشاه كشميري مولانا تعیراحدعتمانی، مولانا اتدملی لا موری مولانا عبدالفا درلاموری ا سدعطارا الشرشاه تحارى اوران كے مشيخ عريفت سرمبرعي شاه كولده والے مولانا نوراحرصاحب ليسرري، رئس الاحراريولانا صرت مو باني، مولانا محمد على جريبر ، مولا أحر كت على ، مولا ما ظفر على خال ، د أيط سر فحمرا قبال ، عز مفق كفايت التر، تولانا احرسيد . مولانا حفظ الحمن ا در دوسر يسيمول علمارا ورفضلادا لنسك يا معمري ياان ك نررك ورمين رو، اور مورا طبقه ال كادب واحرّام كرنا ففاء

مولاً ما صبيب الرحمن كارندكي من ال كاخاندان مولانا عدارسند م يوم ، عبد الحميد صاحب مرحوم ،مفتى صنياء الحن صاحب لدعيا نوى مفتى عبدا كجيدا ور دوسر بسيد ل حنسرات ان كيمعهر ينه يا ان مجهور علم وفضل کے اس البائے باغ میں مولا یا جیب الرمن ایک سرانها رکھول كى طرح آنكه يھولى ، ابتدائى تعليم گھر ريصا صلى بونى اور پھرابتدائى عرس مركر على وارالعلوم من تشركف في آفير، بها في العبس مولاً على المركزة غنماني كى ترست اورحصرت علام يرسيد فحد الورشاه كتميرى كاليفيان النغا ما صل رما - ممتا زاساندهٔ وقت کی رسما نی می تعلیم کا سلسله مباری می کا اور بڑی محنت کے ساکھ دینی علوم صاصل کئے . ۱۹۱۷ء میں بخریک خلافت میں مولانا پہلی مرتبہ گرفتار موئے بیس

ان کی مجاہداند دہنی برسیاسی زندگی کا آن زموا ۔ ۱۹۱۹ء سے ۱۹۱۵ء کے کم و میں جا اسی سال نے ہے ذہ تحدہ بیجاب بلکہ پورا مبند دستان ان کے نفن گرم انگر دورے بہم ، لیتین تحکم ، اخلاص کا مل ، خدمت خت اور شعبلہ بار تقریروروں سے ٹوخی رہا ، و ہ کؤ کیے خلافت کے میا شازر سیاسی کا تحریر کی مرکز م کارکن ، محبس احیار کے دورے روال ، اسلامی مداری کے ممثیر ، اور خیر خواہ ، اپنے نصب اسعین کے وفادار اسپنے ساتھیوں کے تم گس را کے درجے دورہ ایال نے ، اسم ۱۹ ایس جب کھے تو مولان میں دہ نمایال نے ، اسم ۱۹ ایس جب کھے تو مولان میں خراجی کا نگر کی مورم ، سرموم کا ندھی کو الوراع کہہ رہے تھے۔

تخریک کشمیرنے ان کے دم سے خبر لیا، آنگریزی رہانہ کی رہا توں میں عوام کوحی خوداختیاری دلوانے کے سلسامیں مولانا کی بڑی خرہ ان ا ایں - اسپنے استما و حضرت مولانا مسید محد آنورشاہ کشمیری رحمۃ ادئر ملیہ کی رہنمائی اور ڈواکٹر مرجمدا قبال کے تعاون سے انھول نے قادیا فی کریک کے اسپنیا اسلام کا مسلم کیر صدوحی فرمائی جمینی اسلام کا کوئی گومت ارسان میں مہر کیر صدوحی فرمائی جمینی اسلام کا کوئی گومت ارسان میں تھاجس یہ مولانا سے کوئی گومی زفرمائی ہو۔

#### مولاناكي جامع شخصيت

مولاناصیب الرحمٰ کی برطی شخصیت یکی کدا دیٹر کریم نے عم وضل اضلاق الحال تہذیب وسیاست ، استغنا و توکل ، نہم و فرا سب ب ضرمت دین ، شغف قرآن کریم ، تصوف وطر لقیت میں انھیں جامعیت نصیب فرمانی کتی ، اسلامی مدارس میں بہنچ کردہ علی ، وفصنلاء کے درمیان ایک و بدیہ والے عالم نظراً تے تھے اورمیائل علیہ وفقیہ کی

محقیق میں این و تت مرف کرتے ، عفرت موالا بالشرف ملی تعانوی اورمت و عبدالفا دررائے بوری کی خالفا ہوں میں ہنج کر ذکروشغل ،مراقبہ ولت اورتر كيه لفن يران كي نظر رمني ، دارالمصنفين اعظم گراه اورندوة المصنفين د ملی بین سنے کرعلی اور تاری انتخانات سے انحیں دلچینی ہوتی را پنے گھر پر مونے توعلی الصباح ا بین سب جہانوں اور کوں کو جمع کرکے قرآن سے رلف کی تلادت او حضرت مولا ما شاہ عمد القا در د ملوی کے زیر کورائے رکھ کر ماری سے تعنیر قرآن بڑھاتے، شاہ صاحب دملوی کے ترجمہ سے الحیس بڑی دلحی میں اس ترجے کے دسوں ایڈ کش اکھوں نے جمع فرمانے تھے ، اور کھیں الجعى طرح يا دنينا كه نطال آبية قرآني او رفلال لفط كالزجمه شاه عبارتقادم صاحب نے کیا کیا ہے۔ شاہ رقبع الدین دملوی نے کس طرح اس مفہم کو اداكهاسي اورمولانا اسرف على تفانوى نے كيا لفظا ختيار كئے بس -تراجم قرآنی سے انھیں دسی کا یہ عالم تھ کہ انتقال سے من ماہ مہلے دفتررسالددارالعلوم داو شدس ميرے ياك سفر لف كے آئے اور قرابا كرسيد محوب رصوى كو بدائر . سبرصا حب آے تو تراجم قرآن يان کے ایک مفہون رفقصیں گفت گو و نی اور براست فرمانی کرشاہ عبدالقادم کے متعد و کنتے سامنے رکھ کرایک زائد سن زار قابل اعتماد ترجم مرت کریں ين ابن كومسن سے اسے جھاب وول كا ۔افتوس بے كراس سے كھے عرصه بعد مولانا كانتقال موحی اوران كی به مداست يو ري نهر ني سي مرے محترم رفتی خاب سید محبوب رضوی کو آج تک ملال سے -مولانا لدهيا مزاورد بلي مي مرر دراي محله كالشت فراتي اسرمندد اور کم رودی سے خلیک سلیک اورمزاج برک کرتے اورس کوجوعزورت موتی ہے استیار توصور اتے۔ ہمانوں کی خاطر دارات، حس کی زندگی میں سائقيون كي خدمت ابها رسا تفيون كي تمارداري ان كاخاص موضوع تقاء

ان کی زندگی ہے ۔ بیں یام ہی والدہ مختر مرحب بھی بہار موئے تو مولا المال اللہ علی مائد میں لد صیانہ بل کر مہنو کے ہم رہے علی جا اور میم بڑی کھا نے کا بارا تھ ہے ، ایک مرتبہ میں ی والدہ صاحبہ کو بلا کر ڈیٹر صال کک لد صیانہ رکھا، مہینوں ان کے تی م کے لئے الگ مکان اوران کی کل ضروریات کا تکفل فرمایا ۔ مرب بررگ مولا نا سیر محمدا درسیں کھرو ڈی جو والد محترم حفرت علام مید محمدانوری کے فرمایا میں میں بار مو کے نومولا نا ایمیں اپنے گھرائی الے گئے اور مہنوں ان کی ضرمیت کی۔

ان کی ضرمیت کی۔

مولانا کی بہرسال کی زندگی اویسیکو وں وا تعات میرے حافظ میں کو ن کون کون سا وا تعدید کی اورسیکو ورد ورسیکو یمی میر ہے باور مولانا سید انظر شاہ کلن مرسی ترجیوری وہی کے طالب علم تھے، اردو با زار میں حضرت مولانا کی نظران پر بڑی فرمایا کہ انس و تت میرے باس پھینیں ہے شام کو تھوسے احار کے دفتر میں مل اینا کچھ می گیا تو منہیں ویدول گا، اور شام کو عزیز موصوف ملے تو دس بندرہ روسیے اصرار کے ساتھ ان کی جمیب میں ڈالد کیے ، سنا وت وفیا منی تو دس بندرہ روسیے اصار کے ساتھ ان کی جمیب میں ڈالد کیے ، سنا وت وفیا منی میں عالم تھا کہ کہ یوں ایسے واقعات مرے حافظ میں ہیں ۔ ان کا کوئی دوروا زے ملے نا اس می مورد از رہے کے دائر اس می تو دروا زے کے ساتھ کی اس کے حوالہ کر دی ۔ ساتھ کی دروا نے ساتھ کے دائر کر دی ۔ ساتھ کی دروا ک

بورات وبیبای ، صاف بیای من ابن مثال آب عظے ، گاندهی جی بوالم اور دولانا آزاد دل سے ال کی تدرخرانے نفے ، ان کے متوروں کو گوش مجرش سے سنتے سے اور مولانا ہے دھولک اسپنے دل کی بات ان سے کہدو سیتے اور ان کی مرگرمیوں پرانفیس لوکتے سکھے ، مہت سے لوگوں کو یہ بات معسلوم ہوگی ان کی مرگرمیوں پرانفیس لوکتے سکھے ، مہت سے لوگوں کو یہ بات معسلوم ہوگی کرگاندهی جی کی برارتھ اس جا میں جب م کا حادثہ میں آ یا تو مولانا مرحوم دومرسے دورگاندهی جی سے اور فرمایا کہ اب اس وانقہ کے بعد آپ کی دومرسے دورگاندهی جی سے اور فرمایا کہ اب اس وانقہ کے بعد آپ کی

زندگی کاکوئی کھر دیمسینہیں، یا تواپی ان سبھا وک بوشم کریا مرنے کے لئے سیار رہوں گاندھی جی سائے کہا کہ برلانا صاحب بجھے مرنا منظورہ، کبئن جو بات میرے دہن جی ہے اسے جیسا نہیں سکنہ جانے اس کے ارادے کے اور سے اسے جیسا نہیں سکنہ جنانچا می کے ارادے کے ادمی نے موت قبول کی گرفرفذ وارس سے جیسا نہیں کیا۔

مولانا مجم نے کا ندھی جی کوا بندا سنداز حصرت علامہ محدا تورث ہ كتميري مع ملن يركفي تبار فرما ما تقار كمريكا بذهى في ١٣٥٥ عبر كول ميز كالفرنس لندن ميں تھے كر حضرت علامه كا تتقال موليا! ور مؤرسا منے نه أسكى مولا نا دوبر و ل کوما ہم ملاتے، چھوٹوں کی علمی تبدی نزمین و ملتے اور سر تحض کے مناسم زاج کا میں لگا سنے کا ملکہ ہیا۔ حضرت مولا انتفانوی کے ساسی مسالک سے مولانا احتلاف قرائے۔ نیے مرکاہ جاہ بوری نیازمند کے سا کھ حصرت مولا یا تھا تھی ہے ہیا کے سید عورا یہ شاہ کاری کو سا تقدمے کر جامنے ی دیتے تھے ، شاہ صاحب ہی ری کی طرف حصرت علامہ مرجد الورث وكترى كومتوحة مانے كالم الفي مولانا بى كے سركف ینجاب کے متعدد سفروں میں دہ حضرت تناہ صاحب کاری کوب عقد ہے کہ حصرت مولا بالورستاه کے ساتھ رہے اور بارشاہ صاحب کاری كولے كرعلام كي المقيم اوران كيفي تسي مستفيد موسة كني د فعرسي سامن شاه صاحب نجار؟ من و ما باكران كي احضرت مولانا الورشاه صاحب كي بأبي خورسي سائي عمر جرشرك كام

حضرت علامه الورث ومولایا مندان کے مگر ال کی اوراد واور ان کے ان کے فائدان سے اس طرح مانوس تھے جیے این گراور فائدان سے پرواقد سے کہ علامه انور شاہ و انارد تمکنت کے ایب کو ہ گراں اِریجے مرکبہ و مرسے ال کا بے تکاف ہم ناامر و شوار تھا اور نازگرگ کے عام

معاملات سب ان كاكوني رابطه عقا مر مولانا سعان ك محبت به يقي كرم زمانه مين مولا أصيب الرحمن منيان حيل مي فيد تنهي حضرت علامه بغيركسي طلاع کے لدھیانہ ان کے گھر پہنچ گئے ، گھر پہنچے پرم دانہ میں جھالہ دیگی ہوتی تی اور نزرش کھام وانھا ،حضرت علامہ نے تھرس مولانا کی اہلیہ صاحب مرحومه اوران كالحيول كوكهلوا باكرجها رواو رمش كعيى دوادرجها والكي تواييخ خرام مي فرمايا كر كيما في جها الأودو ، فرسش كها و، يه اينا كفر يها ل کسی بات کا تکلف میں ، تکوش کون سے جو یا سرآ کر سمارے معیقے کی جاگ بنائے گا؟ خود ابنا عمر مجھو۔ میری نظرمی آج کھی وہ منظر محفوظ ہے کہ الم میں مولانا مرحوم کے بڑے صاحبرادے مولانا طبیل الرحمان جل سے رہا ہو تومولانا الخيس الحرديو بدحضرت كى ضرمت مي حاصر موئ المنارات بواتومولا مانے فرمایا کر حصرت برطبیل الرحمان ہے ، اتھی جندروز موسے سال معرى سراجي سے كا كرآيا ہے . حضرت علامہ نے بطى شفقت كے سائته خلیل الرحمٰن کے سریر مائتھ کھیرا اوران کی میٹیا نی کو بوسے دیا ،کیوں كِعائى خليل الرحال! به واقعه باديه، لا وَ اينام اور مينا بي مجه دوس بیتانی برعلا مرانورستاه کابور نبت سے اسے کم سے کم نورسے دیکھولوں اوراس كى زيارت كرلول -

مولاناتی زندگی کی دوحقیقتین اور قابل ذکریس، ایک سیاریات میں ان کی دیبرہ دری ، دہا نت ، معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت اور سی دمیش کو دیکھ کراکی بختہ رائے قائم کرنے کی عادت ، وہ سمیوں ترسس بعد سمیش آنے والے حالات و تعفیرات کی بو بہلے یا لیتے اور فرماتے کہ م سندہ میں کر السیاموگا ، اور ایک منہیں کئی معاملوں میں تجربہ مواکر انھوں نے جو سوجا نھاوہ صحورت ا

صیح تھا، تعتبم ملک سے بہلے باربارا تھول نے فرمایا کہ ملک کا بڑوارہ لالول

نشرد كا تكاريسة رسيد.

الرصیاز میں ایک وقت الیا آیا کہ صدیوں کی گمری معبولیت کے ہاوجہ اللَّى طبقہ نے ان ک جان لینے کی ہی کومشن کی مولانا تعتیم مک کے جو تماع سويت محفا فوى ب كروه بعد مي حرف بحرف يورب يو ين المام و یں کتمیر کے اندرونی مرائل کے جھڑا ہے بڑوع ہو گئے، مولانا کسی صریک ان لوگوں كولسيند فرماتے تھے جراس وقت كتمبر من برمراقت ارتخه ، مولانا كومعلوم ميداك مجے تشمير كے اس جلتے سے مدردى ست جواس وقت برسرقنوار تھا، مولانا نے ایک گفت گوس مجھے کشمر کے تھی سب سی لیڈروں کے ماحی اورحال سيروانف كرابا اورفرما باكم جب طرت موجعة بوبات اسطع نبس كثمرس بيركوني اعولي مساست كانتنا رئدنبس ملكه ذاتي انتدار كي جنك يم لعد كے مالات فے محصے مولانا كى رائے سے اتفاق كرك أرفوركروما . د ومهرى حصوصيت ان كى يه تقى كه اسيني نارمى عقابدا ورساسي شالات مل بخته من خردوم مع خالات کے لوگوں سے کمل کرسلتے اوران سے فقت آمز تعلقات رکھنے تھے، یہ می دجہ تھی کر سبت سے حیالات کے افرادان کے ار دار و جمع بونے اسمالی محت ومها منے میں ہوتے اور ندمی مسائی ر اظهار خیال بھی مولانا بھی اپنی لوری فوت کے ساتھ اپنی رائے ظاہر کرتے مردوسرول کے خیالات بھی تھندا ہے دل کے ساتھ سنتے اوران کی تردید مي اي اندازاختيا رنه ذرطيق يقد كه ذاتي طور را ن لوگوں كى ول تكنى بوتى مول ما کی ذات اوران کا گھر سیجھے ہوئے شریف لوگوں ، قومی کا رکنوں ،

پارلین اوراسمبی کے ممبران ، اخبار کے ایڈ میٹروں ، کالجوں کے برونعیوں دنی مدارس کے علمار ، طنعراء ، ورا دبا کامرکز تھا، سیاسیات سے تعلق ریخت و اے اکثر لوگوں نے ال کی خدمت میں صرف اس کے عاماری وی دی کراں کے اثبارات کی روشنی میں اسپنے خیالات مرتب کری۔
مولانا کے ماننے والے اوران کے مزادوں عقب بھند ول نے ان کے مزادوں عقب بھند ول نے ان کے مزادوں عقب بھند ول نے ان کے

مولانا کے مبانے والے اوران کے ہزاروں عقبہ بمند ول نے ان کے انتقال پر ۱۵۔ ۲۰ برس گذرجانے کے با وجود آج تک بنبی مجولے ، اور سے یہ ہے کہ وہ آئی قیمتی زندگی رکھتے تھے کہ تاریخ میں ال کا نام ہمیشہ

ويرهديكا-

ر مین توسی اس بات کی ہے کے مولانا کے صاحبراد گان جود ہی اور مشرقی بنیا ہیں منقسم ہیں ، اچھے کا موں میں لگے موے ہیں ، مولانا کی قبرطامع دنہی کے شمالی رخ برایک مختصر سے قبر مستمان میں ہے ، کھیے برئی میں ال کے مزار برحاضر سموا، ایصال تواب کیا اور کھر دیر تک سوخیا رہا کہ کتنی بڑی زمر کی کیا نکھرا برداا خلاق ، کتنا مضبوط کیر کٹر اور کیسی ہے مثال فراست اسس گوسٹ تر تر میں ہو دہ را حت ہے ہے ہے میں کیا صور میں کیا صور میں ہوں گی کہ مینیاں سوگئیں

زمیں کیا گئی آسمال کیسے کیسے

اور س

## مولاناازاد

## وارالعلوم ويوبترس

مولانا آزاد سے فقی مسلک اوران کی تقبیر قرآن کے بعض مقامات پر ان کی قرآنی تعبیرات سے میں اختلاف کرسکتام دن اوراس کی حیثیت ظائم ہے کہ صرف علی اور تھتی ہو سی ہے گرمولانا کی فی کا دت و فی بانت ،ان کی ق ت محرر و تقرر الك وقوم كے لئے ان كے اخلاص ان كى مساى كوتھ بوجھ اوران کی زند کی کے بروفاراداؤں سے اکارطربی انصاف سب مولانا ساھ 19ء میں حکومت ہند کے وزیر تعلیم کی جینیت سے دارا لحلوم مين كتشريف لائے. اس زفت مولا ماحيين احد مدنى ، مولا مااعراز على صاحب ، مولانا مبارك على عداحب ، مولانا محدابرامهم بساحب ملياوي ومره مب لقيرحيات سيم ، مولانا آزاد كي به ادا آح تك مجيم يا د ب كالالعلى کے دفترا ہما میں بہتے کر و عمسندا ہمام پر تشریف دوا مہیں ہوئے ، ما دجودی بزرگان دارالعلم نے امرارے ما تھا کھیں اس مگر معطفے کے لئے کہا مرانحول في اسع وارالعلوم كے احترام كے خلاف مجيا، دفر ابهام من آنے کے ساتھ ہی مولانانے فرایا کہ دارا لعلوم کے بزرگ اوّل مولانہ تھے فالم صاحب بانوتوى مير كفرك مطبع بالتى مي سات أكظروب ابانه مے معارضہ الصحیح کتب کا کا کرتے ہے ، ما وجودیہ کہ رام ہور، جھٹاری، تو بک دعیرو کی ریاستیں ان کی بڑی رط ی ضرمان انجم دینے کیلئے تیا تھیں

مُرِمُولانا نے کہی معالتی روز کا رہے زاکہ نوجر نہیں فرطانی ، در آپ نے وقت کابڑا حصیلی دنی خدمات میں صرف فرطایا۔

داراً دوگانی کے دقت نما، فضلار کا ایک برا انجمع ساتد کھا جس میں امنیا میں ایک مقالی کا ایک برا انجمع ساتد کھا جس میں حضرت مولانا مدنی، مولانا جیب الرجمن لد حصیانوی مرحوم بھی ہے وہ مولانا نے ایک آ دھ جیاتی مرغ کے شور ہر کے ساتھ اورائ کے بعد دیو بند کا منہورگاجم کا حلوہ کھوڑا ساتنا ول فرمایا ، حلوہ لیبند کیا اور مولانا نے جواب دیا کہ دیوبند کی مطوع ہے۔ اکثر دو کا نول برحلوہ بنتا ہے ، بدود کا ن می کا حلوہ ہے۔

منع کے ۱۰ بجے کے قریب دارالعلوم کے احاط نو درہ میں جلسہ میں اس عوام و فواص کی حامری عزمعمولی تھی ، میرے علم میں یہ بہتا ہا تھی کہ مولانا اعزاز علی صاحب اس دن ابنا ہو ، مولانا اعزاز علی صاحب اس دن ابنا ہو ، مولانا اعزاز علی صاحب اس دن ابنا سیا ہو جو غربینے ہوئے ، مولانا اعزاز علی صاحب اس دن ابنا کی مدح میں مولانا نے ابنا تعییدہ مسئایا اور مولانا آزاد نے قوج اور اور کو کی مدح میں مولانا نے ابنا تعییدہ مسئایا اور مولانا آزاد نے قوج اور اور کو کی مدح میں مولانا نے ابنا تعییدہ مسئایا اور مولانا آزاد نے قوج اور اور کو کی مدح میں مولانا نے ابنا تعییدہ مسئایا اور مولانا آزاد سے سیاسامہ میش کی طرف سے سیاسامہ میش میں مورد تاہمیں ، لائے یہ سیاس نامہ جھے عنایت دولئے ، جنائے سیاس نامہ بنیر برط ھے ہوئے مولانا کی صومت میں بیش کیا گیا ۔ اس نے بعد نقر بیا کہ خوالی کو نصلت اور علماء طلباء کو نصائل رگفت گوڑوائی کئی تھی ۔

راتم کو ملبول می شرکت اور تقریر مننے کی بالکل، دت نہیں ہمولاما خبیرا حمد بنتمانی است برعطا را دیٹر شاہ بخاری اور محولا نا حفظا لرحمن جیسے نامور خطیبوں اور مقرروں کی بھی ایک کب دو دو تقریری میں من با با موں گرمولانا آزاد کی تقریر سننے کا اشتباق تھا ، رائم نے دفتہ ایتام سے جہاں لا وُڈا سیبیررپرولانا کی آوارصا ف آرمی تھی ، مولانا کی بوری تقریرسنی ، اوراس کا بوری طرح احساس مواکہ مولانا کا کلام بے صور تب الب و بحج بوری و اوراس کا بوری طرح احساس مواکہ مولانا کا کلام بے صور تب الب و بحج بورونار آواز کا آنا رحیا ہا و دلکش اور مجمع سے خطاب کرنے کا آنداز بہت پرونار کھا ۔

تنا کومولانا جار مین صاحب بیشی می تشریف نرایتها می گیا مولانا جیب الرحمٰن صاحب بیشی سے ، میں کسی کا) سے دفترا ہمام میں گیا تو مولانا جیب الرحمٰن نے اپنی شفقت و محبت میں مجھے بلایا اور مولانا آزاد کے سامنے میں کیا ، میرے تعارف میں چند لفظ فرائے ، مولانا آزاد نے تو مون میں جند لفظ فرائے ، مولانا آزاد نے تو مون میں اخبارات اور رسالوں ہی میری تو مون میں مرسالوں ہی میری نظر سے گذر ہے ہیں ، د سالہ وارالعب کی میرے یا س آ تا ہے ، مولانا نے میری والدہ صاحب اور مین کھا نیول کی بیر سے میں مولانا نے میری والدہ صاحب اور مین کھا نیول کی بیرست میں وریا فت فرمائی ۔

مولانا کے اس قبام دارالع کا ایک وا تعدیق قابل ذکرہے اکٹر لوگوں سے مستاہے کہ مولانا مگرٹ پینے کے عادی تھے گرمولانا نے دفتر وارالعث کوم اور پورے دارالعلوم میں ایک دندیمی مگرٹ

منیں ہیں۔ منیں بی اساقہ تھی کیسے کے اسام الاتام العام کرفتا

دوسرایہ واقدیمی دلحسیبی رکھتا ہے کہ مولانا دارالعلوم کی تعلق عرتوں میں گھوم میرزہ ہے تھے کہ اجا نک قاری احمد میاں صاحب مرسس درجہ تخوید کی درمسس گاہ کے سامنے سے مولانا کا گذر مہوا، قاری صاحب کی دار مہت مجاری ، مہت بلندا درفنگ شکاف ہے گرای کے ساتھ آواز میں ایک طرح کا ترج ، قاری معاصب کو الفاظ کی اوا سکی اور نخارج کی صحت کا جھا انہام ہے ، اس ونت فاری عماج اسے اللہ المین اور نخارج کی صحت کا جھا انہام ہے ، اس ونت فاری عماج السین طلبا ، کو منت کر ارج نخے ، مولا فادر سس گاہ کے سامنے اپنی مبد کے سامنے اپنی مبد کے سامنے اپنی مبد کے سامنے کا م باکست کے ساتھ کلام باکست سینے رسیم ہے۔

مولاناس نت بلے گلابی رنگ کی اونی شیردانی ۱۱ ونی جیم باجامه؛ ورقراقری کی توبی بہتے ہوئے سنے میں اسان کے متواز جیم برخوب بحیا تفاءان کی تیز اور رومشن آنجمیں ان کی قطری ذہانت اور مینا منت کا اعلان کرتی تھیں.

دارا تعلی کی عماری ملک کی موجودہ برای یو نورسٹیوں اور کالجوں کے مقابہ میں زیا دہ شا بڑا را دربر شکوہ بنیں، میری ای نظر میں ان سب عار توں کے دیے دیے اور بھینے تھنے در ہنے کی خاص وجہ یہ ہے تھنے در ہنے کی خاص وجہ یہ ہے تھنے در ہنے کی خاص وجہ یہ ہے اور بھینے تھنے در ہنے کی خاص وجہ یہ ہاری کر سیوں پرغماری ایشانے کا انتظام کیا گیا ہے ، دادالعث وم کی عمارتوں کے لئے کرمیاں مہیں بنانی کسیں مگراس کے باوجود یہ تماریس دائش میں ،ان عارفوں نے بوجود یہ تماریس دائش میں آئی میں اور اسامی ملکوں کے با دش ہوں مقبور مدروں میں ان بار العلوم کوملام کیا ہے ۔

مولانا آزاد کو دنیا سے گذرسے مجسے برمها برس گزر کئے ملے وارالعلوم میں ان کی تشعیر لعیت آوری گئیے واقعہ ایک تاری جمعیت سے دارالعدام کو ممستہ ما درسیے گا۔

## ط بوک اف و طرسر

امجی چندون موے خرآئی کر ڈیوک آف ونٹر مرنے فرانس کے علاقہ میں ، جمال وہ رصاکاراز طربر طباوطنی کی زندگی گذار ہے تھے ، اپنی زندگی پوری کی فیری کر آف ونٹر مرایڈ ورڈیمشتم کے نام سے برطانیہ میں ہرآرا

ملطنت ہوئے تھے، ملکہ الزینھ کے تایا تھے۔ سامان پر رطان کی تریت میں موموری کئی میں میں دروں

سلطنت برطایند او مبت محدود مرکرده کی سے ، یہ ۱ ۱۳ از کی سلطنت برطایند بھی ، اکثر عرب مالک پر برطایند کا تبعید بھیا، مشرق میں مبند و مستان ، برما اور مسترکا پور تک اس کے مفوضا ت میں مل یہ کہا جا آن کی صدودا می ورجہ و سیع تھیں کہ اس زمانہ میں عامور پر کہا جا آن کی حدودا می ورجہ نہیں گودیتا، مطلب پر تھا کہ ایک علاقہ میں مورج ڈویٹ ہے تو دو سرے حصد میں طلوع ہوجا تا ہے ۔ امریحہ اس وقت ابنی میاست کے لڑاکین سے کھیل رہا تھا، رکوس کو مقامی منظیم اور ٹریڈیو نعیوں کا مشغلہ تھا ، سے است کی عالمی بساط پرزامر کیہ مشلم کی قیادت میں و درمری جیگ کی تیا رہا ان کر رہا تھا، اٹلی میں مشلم کی قیادت میں و درمری جیگ کی تیا رہا ان کر رہا تھا، اٹلی میں اصل حکمرانی تومموں بنی کی تفقی گرافت مسطنت پر بادشاہ بیٹھا ہوا تعجابی جاروں طرف برط نیم کا بول با الا تھا! درس ری دنیا برطانیہ کے اشاروں مناحة کھ

و يوك أف وظر المعظيم ال ن الطنت كے باد شاہ بن اور شرن تنب اور بحرور من ميلي موني ايك سلطنت في اسي تامتر كروفراو اقتدار واصبار کے ماخذان کے این آغوش کھول دی مسلطنت رطانیہ کے مابق باد شابر ن كاطرح الحبس كمي دل لكاكر تخت شابي يربيه ساحا سنه تقاكرانبي د نول ایک طلاق یا فته خاتو ن مسرمیس سے ان کی دانفیت مونی اور تعرابا ورد مشتم فياس سے شادى كااراده كرايا - مسزسمين كاتعلق شابى خاندان سے كونسي بتما اس النه اس شادى يرسارى سلطنت برطانيه كى ناك معول ترج گی اور مک فے اس تادی برشریرا فراضات کے،اس وقت کے وزیر اعظم مسر بالدون نے ملک، کے صدیات کے بیش نظرا مرور ڈیسٹم کے ما توسنت ردیه اختیار کسااول قلیس نیایا که نیای خاندان سی غیرمتعلی خاتون سے ان کی شادی، شاہی خاندان کے لئے بے عزتی کی ماعت بوگی ادرایطانوی قوم اس کا عدم ورس کرسے کی، ایرورڈ استی نے تم کر برطانوی قوم ا درمیطانی در درایمنظم کا مقابله کمیا ا ورخانون ندکوسے شاوی كيفية عرب - آخرى داك شك فاتر سلطنت ك حكموانى س الدورة بمت م كالتعفيد الدورد في ادتاب ساعيوني اضیاری، در می شامی سے باہر مسرسین سے شادی کرلی۔

برطانوی سلطنت کو ایدور دسک اس طراقع عمل سے مبت وصالگا گرونیا کے ان مالک میں جراں محبت کے قدرواں لیتے تھے ، خصوصا ہندوستان ہیں جہاں کم ادکم ساکھ فی صدی اشخاص کا مجوب شغلہ محبت اور شعروشاعری ہے اور جن کے دن نقروشاعری کی با دہ بیائی اور آئیں مشاعروں میں داد کا ہنگا مرز بدیا دبر پاکرنے میں گذرتی ہیں، ولاک کی بڑی ناموری اور مقبولیت ہوئی، کہا گیا کہ انھوں نے ایک ٹورت کے لئے نہیں ملک اپنی محبت اور شخصی حقوق کے لئے بادشامی کی قرمانی دینے میں کوئی جمجک محبوس نہیں کی۔

چنا بخرمشهر رتا عراغا تماع قر لباس دملوی نے جو داغ اکول کے بیر دا ورزبان و مبان کے اچھے شاعر نفعے کہا ہے کسی کے رو کئے سے کب ترا دیوا نہ رکتا ہے مہار آئی، جلام یہ دھری میں بیٹر ماں سری

تھے، خوب کہا ہے جے دیوانگی کہتے ہیں ،الفت کی نبوت ہے! فنیمن ہے جرصد یوں میں کوئی دیوانہ مجوجائے اخبارات میں ڈوک کا ایک فوٹو کلا تھا ، تخت شاہی سے دستبردار

ا جارات میں ویوں ہا ایک بولو علا ہا، حد ماہی ہے وہ برار مونے کے بعدوہ مربیس کے ماتھ کرکٹ یا ہای کے ایک میچ میں توام کے ماتھ مادہ طرلقہ پرمشر کے موسے اور جمع میں ایک کونہ براس خاتون

کے ماکھ کھوٹے تھے ہمیآب صاحب نے اس دو تعدر کہا ہے سر برقدم حن ، قدم بر کلہ و تاج

دیوان برای شان سے دیوانہ ناہے

انان كازند كالبين خاتم كے ساتھ ايك تاريخ اوراك كرد ارك

خم کردی ہے۔ ادھانان کو زندگی خم ہوئی ادھاس سے والبت مارے واقعات بھولے بسرے افساتے بن جاتے ہیں ہے بہاتی می حقیقت ہے فریب خواج ہی کی کرائن می حقیقت ہے فریب خواج ہی کی کرائن کی میں بندموں اور اکر می افسان موجائے اب کہاں ڈیوک آف ونڈ مراوران کی مجورہ لافائی ذات السری کی ہے در نہر مہاکا مرکی تقدیر خامونتی اور مرکمال کو زوال ہے ، کل جن کے محلوں میں نوبت و نقارہ بجتے اور چنگ و دیا ہے کی آفازی آئی تھیں آئے دہاں ہو کا عالم ہے ، اور ایک در دناک منا اللہ میں آئے دہاں ہو کا عالم ہے ، اور ایک در دناک منا اللہ میں اللہ دہ دناک منا اللہ میں اللہ دہ دناک منا اللہ میں اللہ دہ دناک منا اللہ میں اللہ میں اللہ دہ دناک منا اللہ میں اللہ دہ دناک منا اللہ میں اللہ دہ دناک منا اللہ میں اللہ می

 حضت مولانا علاحمل امرووي

مرايفر عانس كرس في اى زندگاس الك فرشت صفت ان و عما اور میری زندگی کے کھ اوقات ان کے ساتھ گذرے ، یخصیت بولا ماعدار جن مفسر امرویوی کی تنی جو مولانا نانوتوی اورمولانا احدس امردیوی کے شاگرد اپنے وقت میں صرت وتعنيرى سندا ورائي بزرگ اورمعصوميت كے لحاظ سے يہلے زمانے انسان عق ا ای کے اتعال کے بعد ولانا تبلیم عقانی کرات کے ایک مرد کے صدر مرد سے اوربولانا عدار حن صابعرس دوم معالاندولانااسے علم دهن اور عروزر ل کے لحاظ سے صدارت تدریس کے کا طور کر تی تھ ، تولانا ست بڑے عالم اور زرگ تھے مران م كون كاداس كون كامتم وين اوركون كارح ساده دلى عى برى حرے ول کی طرح وسی لیتے ، مدر کے طلبہ کیڈی کھیلتے تورطے اون کے ما تدان كے في من جا كر كوے وق جمع كى شب مى طلبر كروب بنا كرشتى كيا تقرري كة قود لانا وال وودرسة ، كوات م م حر تكوي رسة تقاى كرماية بخة ر کی اورای موک رون ی کی اور دن ای کی از مرد لی اور نوساری سے موراتی، مولانا دو ير كى طيلاتى د عوب مى مركز كريرورك انتظار مى كوك رہے ، موراتى ، دوما وراق ارت ، ولانا موركة في عاف كانطاره كرت اور كور تكاس تشريف ات ، اخباراً بابذى سے رہے اورالے د گفتہ ہو مرم وراخارات رخرے کے الکے رتب مار ہو گئے بي سافر ما يك ازه افرار من افرار مريد ملي تحاسى فال كريد صفي س اس المتقل معنون دنيائ الله يرط عنا شروع كيا ، ولانا في لوكا بي بركيا؟ الردع صفى سے يوسور ميں فردريا فت كياكهاں سے؟ توفرايا كرجهاں ـ

معروش القركاب مرتب عيال و مري في ورليا به دي والواليا الكها ہے، میں سے بڑھا وراوح برالکھی وئی ساری تفصیل کا بیا دارت اسالانہ جدوه مقال التاعت بيد كون كذاركي اعطاص اجار ترفظ كيااوراس كمصرف دوسفيح الحافعيل كيا تعاليك دو كلفظ مي يور عرب ، في وري تاي الى الى منيف مولانا كومعمولى م تفقت آميزنا كوارى وفي يو محادكول منية بوري كهاكه مدند، زميندار، المعية وغراك بميتريط على كعراى كالما خرورت كالكي لوح بھی اڑھی جائے ، اور جو باس سنگروں دنو تعاریب گذر حی می الحنی در اما جائے ولانا نے زبا یک لئے خردری ہے کہ اگراف رکا ایر الر ل گیا ہے ، مالاند خدہ س كونى ترين الى سے ، ولترات كا خيار برلكها جاتا ہے اس كى جگر كونى اور تنعر لكه را مع توجم ال تريلول سے اى وقت فريا على كے جب بم بر و نعربر فري ر الصة رس الولانا بمشر برس الين ساكور كلية ادررات كو صرورت كي وت التعال كرتے تھے، كمركبى بيرى كوسيرى يا ارت نہيں كيا سينے بالى فراتے حب مثری کی ضرور ہوتی تو جھ سے طری حلدی قرائے کے یا لی لانا ایالی لانا يس تعين و نعرشرار تأيالتي ي المقالية أنا توضا بونے كے كائے بم واتے ا مولانا ہرروزاینے گواکی خطیا بدی سے لکھا کرتے اوراس کی سل دورانہ دارى كى ى يوقى كردن مركى مارے كا موں اور آنے بانے والوں كے نام محرر فرماتے، میں کین کی توخی اور شرارت میں ان کے اس دوزانه خط کے عس یں رہا ارجب بھی مو نقر ملتا اس خطاکو برط حد لتا عمر دو سرے وقت مولانا ہی كرمامية كمحا ورشخص معضط كاكوني معمد نقل رنا ، تولانا مجعم التي كراج ال خطر طره الما ہے کرائی بڑی اور سل جارت رکھی بڑا ہیں مانے تھے الک زی سے سمجھاتے کہ دومروں کا خطار صابوے عیب کی بات ہے رہاتی م